

# مورق النارية



سترابوالاعلى ودودى

# فهرست

| نام:                          |
|-------------------------------|
| زمانهٔ نزول:                  |
| موضوع اور مباحث:              |
| ر <b>كو</b> ع١                |
| سورة الذريات حاشيه نمبر: 1 كم |
| سورة الذريات حاشيه نمبر: 2 ▲  |
| سورة الذريات حاشيه نمبر: 3 ▲  |
| سورة الذريات حاشيه نمبر: 4 ▲  |
| سورة الذريات حاشيه نمبر: 5 ▲  |
| سورة الذريات حاشيه نمبر: 6 ▲  |
| سورة الذريات حاشيه نمبر: 7 ▲  |
| سورة الذريات حاشيه نمبر: 8 ▲  |
| سورة الذريات حاشيه نمبر: 9 ▲  |
| سورة الذريات حاشيه نمبر: 10 ▲ |
| سورة الذريات حاشيه نمبر: 11 ▲ |
| سورة الذريات حاشيه نمبر: 12 ▲ |
| سورة الذريات حاشيه نمبر: 13 ▲ |

| 21 | سورة الذريات حاشيه تمبر: 14 ▲ |
|----|-------------------------------|
| 21 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 15 ▲ |
| 22 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 16 ▲ |
| 22 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 17 ▲ |
| 24 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 18 ▲ |
| 25 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 19 ▲ |
| 28 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 20 ▲ |
| 29 |                               |
| 32 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 21 ▲ |
| 33 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 22 ▲ |
| 33 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 23 ▲ |
| 33 |                               |
| 33 |                               |
| 33 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 26 ▲ |
| 34 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 27 ▲ |
| 34 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 28 ▲ |
| 34 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 29 ▲ |
| 35 | سورة الذريات حاشيه نمبر: 30 ▲ |
| 35 | سورة الذربات حاشيه نمبر: 31 ▲ |

| 35       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 32 ▲  |
|----------|--------------------------------|
| 35       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 33 ▲  |
| 36       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 34 ▲  |
| 37       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 35 ▲  |
| 38       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 36 ▲  |
| 38       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 37 ▲  |
| 38       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 38 ▲  |
| 39       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 39 كم |
| 40       |                                |
| 40       |                                |
| 41       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 42 ▲  |
| <b>O</b> | رکو۶۳                          |
| 44       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 43 ▲  |
| 44       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 44 ▲  |
| 44       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 45 ▲  |
| 44       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 46 ▲  |
| 45       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 47 ▲  |
| 46       | سورة الذريات حاشيه نمبر: 48 ▲  |
| 46       |                                |

| ة الذريات حاشيه نمبر: 50 🛦 . | سور                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ة الذريات حاشيه نمبر: 51 ▲.  | سور                                                                                                                  |
| ة الذريات حاشيه نمبر: 52 🛦 . | سور                                                                                                                  |
| ة الذريات حاشيه نمبر: 53 🛦 . | سور                                                                                                                  |
| ة الذريات حاشيه نمبر: 54 ▲.  | سور                                                                                                                  |
| ة الذريات حاشيه نمبر: 55 🛦 . |                                                                                                                      |
| ة الذريات حاشيه نمبر: 56 ▲.  | سور                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                      |
|                              |                                                                                                                      |
|                              | ق الذريات حاشيه نمبر: 52 ▲<br>ق الذريات حاشيه نمبر: 53 ▲<br>ق الذريات حاشيه نمبر: 54 ▲<br>ق الذريات حاشيه نمبر: 54 ▲ |

#### نام:

پہلے ہی لفظ**وَان** کی ایت سے ماخوذ ہے۔ مرادیہ ہے کہ وہ سور ق<sup>ج</sup>س کی ابتد الفظ الذاریات سے ہوتی ہے۔

## زمانهٔ نزول:

مضامین اور انداز بیان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورۃ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب نبی ملٹی کیا ہے۔ دعوت کا مقابلہ تکذیب واستہزاءاور حجو ٹے الزامات سے تو بڑے زور شور کے ساتھ ہورہاتھا، مگرا بھی ظلم و تشد دکی چکی چلنی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے یہ بھی اسی دورکی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے جس میں سورہ "ق"نازل ہوئی ہے۔

## موضوع اور مباحث:

اس کا بڑا حصہ آخرت کے موضوع پرہے،اور آخر میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے۔اس کے ساتھ لوگوں کواس بات پر بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ انبیاء کی بات نہ ماننااور اپنے جاہلانہ تصورات پر اصر ار کرناخو دانہی قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے جنہوں نے بیر وش اختیار کی ہے۔

آخرت کے متعلق جو بات اس سورہ کے چھوٹے چھوٹے مگر نہایت پُر معنی فقروں میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی مآل وانجام کے بارے میں لوگوں کے مختلف اور متضاد عقیدے خود اس بات کا صر ت ثبوت ہیں کہ ان میں سے کوئی عقیدہ بھی علم پر مبنی نہیں ہے بلکہ ہر ایک نے قیاسات دوڑا کر اپنی جگہ جو فظریہ قائم کر لیااسی کو وہ اپناعقیدہ بنا کر بیٹھ گیا۔ کسی نے سمجھا کہ زندگی بعد موت نہیں ہوگی۔ کسی نے اس کو مانا تو تناشخ کی شکل میں مانا۔ کسی نے حیات بڑے اور اہم ترین بنیادی مسئلے پر، جس کے بارے میں آدمی کی رائے کا غلط ہو جانااس کی پور می زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے مستقبل کو برباد کر ڈالتا ہے، علم کے بغیر محض قیاسات کی بناپر کوئی عقیدہ بنالیانا یک تباہ کن حماقت ہے۔ اس کے معنی یہ بیس کہ آد می ایک بہت بڑی غلط فہی میں مبتلارہ کر ساری عمر جاہلانہ غفلت میں گزار دے اور مرنے کے بعد اچانک ایک ایک صورت حال سے دوچار ہو جس کے لیے اس نے قطعاً کوئی تیاری نہ کی تھی۔ ایسے مسئلے کے بارے میں صحیحرائے قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا آخرت کے متعلق جو علم خدا کی طرف سے اس کا نبی دے رہا ہے اس پر وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور زمین و آسان کے نظام اور خدا کی طرف سے اس کا نبی دے رہا ہے اس پر وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور زمین و آسان کے نظام اور نہیں ہو اور دیا گئاہ کو، زمین کی ساخت اور اس کی مخلو قات کو، انسان کے اپنے نہیں ہو ااور دنیا کی تمام اشیاء کے جوڑوں کی شکل میں بنائے جانے کو آخرت کی شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور انسانی تاریخ سے مثالیں دے کر بتایا گیا ہے کہ سلطنت کا ننات کا مزاج کس طرح ایک قانون مکافات کا مقتضی نظر آربا ہے۔

اس کے بعد بڑے مخصر انداز میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے خالق نے تم کو دوسر وں کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ تمہارے بناوٹی معبود وں کی طرح نہیں ہے جو تم رزق لیتے ہیں اور تمہاری مدد کے بغیر جن کی خدائی نہیں چل سکتی۔ وہ ایسا معبود ہے جو سب کا رزاق ہے، کسی سے رزق لینے کا محتاج نہیں، اور جس کی خدائی خوداس کے اپنے بل بوتے پر چل رہی ہے۔ اس سلطے میں سے بھی بتایا گیا ہے کہ انبیاء کا مقابلہ جب بھی کیا گیا ہے کسی معقول بنیا د پر نہیں بلکہ اسی ضد اور ہٹ کی خدائی خوداس کے ساتھ برتی جارہی ہے۔ اور اس کی ہٹ دھر می اور جاہلانہ غرور کی بنیاد پر کیا گیا ہے جو آج محمد ملٹ میں ہے کہ ان سر کشوں کی طرف محمد سے محرک بجز سرکشی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر محمد ملٹ میں ہے کہ ان سرکشوں کی طرف

التفات نہ کریں اور اپنی دعوت و تذکیر کا کام کیے جائیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے چاہے نافع نہ ہو، مگر ایمان لانے والوں کے لیے خاہے نافع نہ ہو، مگر ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ رہے وہ ظالم جو اپنی سرکشی پر مصرر ہیں، توان سے پہلے اسی روش پر چلنے والے اپنے حصے کاعذاب پاچکے ہیں اور ان کے حصے کاعذاب تیار ہے۔

On Sun Andrews Columnia Column

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

وَاللّٰهِ لِيَ وَدُوَا فَى فَالْحَمِلَةِ وِقُوَا فَى فَالْحِرِيْةِ يُسْمَوًا فَ فَالْمُقَسِّلَةِ اَمُوَا فَاللّٰهِ فَا لَكُو السَّمَآءِ وَالاَلْمَ الْحُرُلِةِ فَا لَكُمُ الْفِي قَوْلٍ لَمُ عَلَا وَاللَّهُ مَا وَالسَّمَآءِ وَالاَلْمَ الْحُرُلِةِ فَا لَكُمْ الْفِي قَوْلٍ لَمُ عَلَى اللّهِ فَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالسَّمَاءِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا وَلَمْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللْ اللللللّهُ اللللللْ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الل

#### رکوع ۱

# اللہ کے نام سے جور حمان ور حیم ہے۔

قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں 1، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام (بارش) کی تقسیم کرنے والی ہیں 2 ، حق بیر ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلا یاجارہاہے 2 وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضر ورپیش آنی ہے 4 ۔

قسم ہے متفرق شکلوں والے آسان کی <mark>5</mark>، (آخرت کے بارے میں) تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے ۔ ہے <mark>6</mark> ۔اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھر اہوا ہے <mark>7</mark> ۔

مارے گئے قیاس و مگان سے تھم لگانے والے 8 ، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں 9 ۔ پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزاء کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گاجب بیدلوگ آگر پر تپائے جائیں گے 10 ۔ (ان سے کہا جائے گا) اب چکھو مزاا پنے فتنے گا 11 ۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مجارہ ہے تھے 12 ۔ البتہ متقی لوگ 13 اس روز باغوں اور چشمول میں ہول گے ، جو کچھ ان کارب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے 14 ۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکو کار تھے ، راتوں کو کم ہی سوتے تھے 15 ۔ پھر وہی رات کے پچھلے پہر وں میں معافی مانگتے تھے 16 ، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے 17 ۔

زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے 18 ،اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں 19 کیا تم کو سو جھتا نہیں؟ آسان ہی میں ہے تمہار ارزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جار ہاہے 20 ۔ پس قسم ہے آسان اور زمین کے مالک کی ،یہ بات حق ہے،ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ طا

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 1 🔼

اس امریر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ الذاریات سے مراد پراگندہ کرنے والی اور گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں ہیں، اور آلحے ملت و فیراً، (بھاری بوجھ اٹھانے والیوں) سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو سمندروں سے لا کھوں کروڑوں گیلن بانی کے بخارات بادلوں کی شکل میں اٹھالیتی ہیں۔ یہی تفسیر حضرت عمرٌ، حضرت علیٌ، حضرت عبداللہ بن عبالیٌ، حضرت عبداللہ بن عمرٌ اور مجاہد، سعید بن جبیر، حسن بصری، قادہ اور سدی وغیرہ حضرات سے منقول ہے۔

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 2 🛕

الجاريات يُسَراً اور المُقَسِّمت أَمُراً كَي تَفْسِر مِين مفسرين كه در ميان اختلاف ہے۔ ايك گروه نے اس بات کو ترجیح دی ہے، یا پیہ مفہوم لینا جائزر کھاہے کہ ان دونوں سے مراد بھی ہوائیں ہی ہیں، یعنی یہی ہوائیں پھر بادلوں کو لے کر چلتی ہیں اور پھر روئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جہاں جتنا تھم ہوتاہے، پانی تقسیم کرتی ہیں۔ دوسرے گروہ نے الجباریات پیشیراً سے مراد سبک ر فتاری کے ساتھ چلنے والی کشتیاں لی ہیں اور المُقَسِّماتِ آمُواً سے مراد وہ فرشتے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق اس کی مخلو قات کے نصیب کی چیزیں ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک روایت کی روسے حضرت عمرٌ نے ان دونوں فقروں کا بیہ مطلب بیان کر کے فرمایا کہ اگر میں نے رسول الله طلع ایکم سے نہ سنا ہو تا تو میں اسے بیان نہ کرتا۔ اسی بناپر علامہ آلوسی اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے سواان فقروں کا کوئی اور مطلب لینا جائز نہیں ہے اور جن لو گول نے کوئی دوسرامفہوم لیاہے انہوں نے بے جاجسارت کی ہے۔ کیکن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے اس کی بنیاد پر قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فی الواقع حضور طلی کی نے ان فقرول کی بیہ تفسیر فرمائی ہے۔اس میں شک نہیں کہ صحابہ و تابعین کی ایک معتد به جماعت سے یہی دوسری تفسیر منقول ہے، لیکن مفسرین کی ایک اچھی خاصی جماعت نے پہلی تفسیر بھی بیان کی ہے اور سلسلہ کلام سے وہ زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ شاہر فیع الدین صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب اور مولانا محمود الحسن صاحب نے بھی اپنے ترجموں میں پہلا مفہوم ہی لیا ہے۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 3 ▲

اصل میں لفظ تُو عَلُونَ استعال کیا گیا ہے۔ یہ اگر وَعُد سے ہو تواس کا مطلب ہو گا "جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جارہا ہے "۔ اور وَعید سے ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ "جس چیز کا تم کو ڈراوا دیا جارہا ہے "۔ زبان کے لحاظ سے دونوں مطلب یکسال درست ہیں۔ لیکن موقع و محل کے ساتھ دوسر امفہوم زیادہ مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک اور فسق و فجور میں غرق شے اور یہ بات مانے کے لیے تیار نہ تھے کہ مجھی ان کو محاسبے اور جزائے اعمال سے بھی سابقہ پیش آنے والا ہے۔ اسی لیے ہم نے تُو عَدُونَ کو وعدے کے بجائے وعید کے معنی میں لیا ہے۔

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 4 ▲

یہ ہے وہ بات جس پر قسم کھائی گئے ہے۔ اس قسم کا مطلب ہے ہے کہ جس بے نظیر نظم اور با قاعد گی کے ساتھ بارش کا یہ عظیم الثان ضابطہ تمہاری آ تکھوں کے سامنے چل رہا ہے ، اور جو حکمت اور مصلحتیں اس میں صر ت کے طور پر کار فرما نظر آتی ہیں، وہ اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ یہ دنیا کوئی بے مقصد اور بے معنی گھر وندا نہیں ہے جس میں لاکھوں کر وڑوں ہر س سے ایک بہت بڑا کھیل بس یو نہی الل ٹپ ہوئے جارہا ہو، بلکہ یہ در حقیقت ایک کمال در ہے کا حکیمانہ نظام ہے جس میں ہر کام کسی مقصد اور کسی مصلحت کے لیے ہو بہا ہے۔ اس نظام میں یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ یہاں انسان جیسی ایک مخلوق کو عقل، شعور، تمیز اور تصرف کے اختیارات دے کر، اس میں نیکی و بدی کی اخلاقی حس پیدا کر کے، اور اسے ہر طرح کے اچھے اور

برے، صحیح اور غلط کاموں کے مواقع دے کر، زمین میں تُر کتازیاں کرنے کے لیے محض فضول اور لا یعنی طریقے سے جھوڑ دیا جائے ،اور اس سے مجھی پیر بازیر س نہ ہو کہ دل ود ماغ اور جسم کی جو قوتیں اس کو دی گئی تھیں، دنیامیں کام کرنے کے لیے جو وسیع ذرائع اس کے حوالے کیے گئے تھے،اور خدا کی بے شار مخلو قات پر تصر ف کے جواختیارات اسے دیے گئے تھے،انکواس نے کس طرح استعمال کیا۔ جس نظام کا کنات میں سب کچھ بامقصد ہے،اس میں صرف انسان جیسی عظیم مخلوق کی تخلیق کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے! جس نظام میں ہر چیز مبنی بر حکمت ہے اس میں تنہاایک انسان ہی کی تخلیق کیسے فضول اور عبث ہو سکتی ہے؟ مخلو قات کی جو ا قسام عقل وشعور نہیں رکھتیں ان کی تخلیق کی مصلحت تواسی عالم طبعی میں پوری ہو جاتی ہے۔اس لیےا گروہ ا پنی مدت عمر ختم ہونے کے بعد ضائع کر دی جائیں تو یہ عین معقول بات ہے، کیونکہ انہیں کوئی اختیارات دیے ہی نہیں گئے ہیں کہ ان سے محاسبے کا کوئی سوال پیدا ہو۔ مگر عقل و شعور اور اختیار ات رکھنے والی مخلوق، جس کے افعال محض عالم طبیعت تک محدود نہیں ہیں بلکہ اخلاقی نوعیت بھی رکھتے ہیں،اور جس کے اخلاقی نتائج پیدا کرنے والے اعمال کا سلسلہ محض زندگی کی آخری ساعت تک ہی نہیں جاتا بلکہ مرنے کے بعد بھی اس پر اخلاقی نتائج مترتب ہوتے رہتے ہیں، اسے صرف اس کا طبعی کام ختم ہو جانے کے بعد نباتات و حیوانات کی طرح کیسے ضائع کیا جاسکتا ہے؟اس نے تواپنے اختیار وارادہ سے جو نیکی یابدی بھی کی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک مبنی وانصاف جزاءاس کو لازماً ملنی ہی جاہیے ، کیونکہ یہ اس مصلحت کا بنیادی نقاضا ہے جس کے تحت دوسری مخلو قات کے برعکس اسکوایک ذی اختیار مخلوق بنایا گیاہے۔اس سے محاسبہ نہ ہو،اس کے اخلاقی اعمال پر جزاء وسزانه ہو،اوراس کو بھی بے اختیار مخلو قات کی طرح عمر طبعی ختم ہونے پر ضائع کر دیا جائے، تو لا محالہ اس کی تخلیق سر اسر عبث ہو گی،اور ایک حکیم سے فعل عبث کی تو قع نہیں کی جاسکتی۔

اس کے علاوہ آخر ت اور جزاء و سزاکے و قوع پران جار مظاہرِ کا ئنات کی قشم کھانے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ منکرین آخرت زندگی بعد موت کو جس بناپر غیر ممکن سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب مرکز خاک میں رل مل جائیں گے اور ہماراذرہ ذرہ جب زمین میں منتشر ہو جائے گا توکیسے ممکن ہے کہ سارے منتشر اجزائے جسم پھر اکٹھے ہو جائیں اور ہمیں دوبارہ بنا کر کھڑا کیا جائے۔اس شبہ کی غلطی ان جاروں مظاہرِ کا ئنات پر غور کرنے سے خود بخود رفع ہو جاتی ہے جنھیں آخرت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سورج کی شعاعیں روئے زمین کے ان تمام ذخائر آب پر اثر انداز ہوتی ہیں جن تک ان کی حرارت پہنچتی ہے۔اس عمل سے پانی کے بے حد و حساب قطرے اڑ جاتے ہیں اور اپنے مخزن میں باقی نہیں رہتے۔ مگر وہ فنانہیں ہو جاتے بلکہ بھاپ بن کرایک ایک قطرہ ہوامیں محفوظ رہتا ہے۔ پھر جب خدا کا حکم ہوتا ہے توبیہ ہواان قطروں کی بھاپ کو سمیٹ لاتی ہے،اس کو کثیف بادلوں کی شکل میں جمع کرتی ہے،ان بادلوں کولے کرروئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل جاتی ہے،اور خدا کی طرف سے جو وقت مقرر ہے ٹھیک اسی وقت ایک ایک قطرے کواسی شکل میں جس میں وہ پہلے تھا، زمین پر واپس پہنچادیتی ہے۔ یہ منظر جو آئے دن انسان کی آنکھوں کے سامنے گزر رہاہے،اس بات کی شہادت دیتاہے کہ مرے ہوئے انسانوں کے اجزائے جسم بھی اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر جمع ہو سکتے ہیں اور ان انسانوں کو اسی شکل میں پھر اٹھا کھڑا کیا جا سکتا ہے جس میں وہ پہلے موجود تھے۔ بیرا جزاخواہ مٹی میں ہوں، یا یانی میں، یاہوامیں، بہر حال رہتے اسی زمین اور اس کے ماحول ہی میں ہیں۔ جو خدا یانی کے بخارات کو ہوا میں منتشر ہو جانے کے بعد پھراسی ہواکے ذریعہ سے سمیٹ لا تاہے اور انہیں بھریانی کی شکل میں برسادیتاہے،اس کے لیےانسانی جسموں کے بکھرے ہوئے اجزاء کو ہوا، یانی اور مٹی میں سے سمیٹ لانااور پھر سابق شکلوں میں جمع کر دینا آخر کیوں مشکل ہو؟

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 5 ▲

اصل میں لفظ ذات المحید اور محمرے ہوئے پانی میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ان لہروں کو بھی کہتے ہیں جو ہوا کے چلنے سے ریگتان کی ریت اور محمرے ہوئے پانی میں پیدا ہو جاتی ہیں۔اور محمو والے بالوں میں جو لئیں سے بن جاتی ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہاں آسان کو حُبک والا یا تواس لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ آسان پر اکثر طرح طرح کی شکلوں والے بادل چھائے رہتے ہیں جن میں ہوا کے اثر سے بار بار تغیر ہوتا ہے اور بھی کوئی شکل نہ خود قائم رہتی ہے ،نہ کسی دوسری شکل سے مشابہ ہوتی ہے۔ یااس بناپر فرمایا گیا ہے کہ رات کے وقت آسان پر جب تارہ بھرے ہوتے ہیں تو آدمی دیکھتا ہے کہ ان کی بہت سی مختلف شکلیں ہیں اور کوئی شکل دوسری شکل سے نہیں ماتی۔

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 6🔼

اس اختلافِ اقوال پر متفرق شکلوں والے آسمان کی قشم تشبیہ کے طور پر کھائی گئی ہے۔ یعنی جس طرح آسمان کے بادلوں اور تاروں کے جھر مٹوں کی شکلیں مختلف ہیں اور ان میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی اسی طرح آخرت کے متعلق تم لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہواور ہر ایک بات دوسرے سے مختلف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بید دنیاز لی وابد ی ہے اور کوئی قیامت ہر پانہیں ہوسکتی۔ کوئی کہتا ہے کہ بید نظام حادث ہے اور ایک وقت میں بیہ جاکر ختم بھی ہو سکتا ہے، مگر انسان سمیت جو چیز بھی فنا ہوگئ، چر اس کا اعادہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی اعادے کو ممکن مانتا ہے، مگر انسان سمیت جو چیز بھی فنا ہوگئ، چر اس کا اعادہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی اعادے کو ممکن مانتا ہے۔ کوئی اعادے کو ممکن منہیں جنم لیتا ہے۔ کوئی اعادے کو ممکن منتا ہے۔ کوئی اعادے کو ممکن منتا ہے۔ کوئی اعادے کو ممکن منتا ہے۔ کوئی اعادے کوئی جنم لیتا ہے۔ کوئی اعادے کوئی ایس جنم لیتا ہے۔ کوئی اعادے کوئی کہتا ہے۔ کوئی اعادے کہ گناہ گار جہنم میں بھی جاکر سزا بھگتا ہے اور پھر اس دنیا میں بھی سزا پانے کہ جنم لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ دنیا گی زندگی خود ایک عذاب ہے جب تک انسان کے نفس کو مادی

زندگی سے لگاؤ باتی رہتا ہے اس وقت تک وہ اس دنیا میں مر مرکر پھر جنم لیتار ہتا ہے، اور اس کی حقیقی نجات (نروان) یہ ہے کہ وہ بالکل فناہو جائے۔ کوئی آخرت اور جنت و جبنم کا قائل ہے، مگر کہتا ہے کہ خدانے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر موت دے کر انسان کے از لی گناہ کا کفارہ اداکر دیا ہے، اور اس بیٹے پر ایمان لاکر آدمی اکلوتے بیٹے کو صلیب پر موت دے کر انسان کے از لی گناہ کا کفارہ اداکر دیا ہے، اور اس بیٹے پر ایمان لاکر آدمی اپنے اعمالِ بدکے برے نتائ کے سے نئی جائے گا۔ کچھ دوسرے لوگ آخرت اور جزاوسزا، ہر چیز کو مان کر بعض ایسے بزرگوں کو شفیع تبح یز کر لیتے ہیں جو اللہ کے ایسے بیارے ہیں، یااللہ کے ہاں ایساز وررکھتے ہیں کہ جو ان کا دامن گرفتہ ہو وہ دنیا میں سب کچھ کر کے بھی سزاسے نئ سکتا ہے۔ ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں بھی دامن گرفتہ ہو وہ دنیا میں اتفاق نہیں ہے، بلکہ ہر ایک گروہ نے اپنے الگ الگ شفیع بنار کھے ہیں۔ یہ اختیاف اقوال خود ہی اس امرکا ثبوت ہے وہی ورسالت سے بے نیاز ہو کر انسان نے اپنے اور اس دنیا کے انجام پر جب بھی کوئی رائے قائم کی ہے، علم کے بغیر قائم کی ہے۔ ورنہ اگرانسان کے پاس اس معاملہ میں فی الواقع براہ راست علم کاکوئی ذریعہ ہو تا توات نے مختلف اور متضاد عقید سے پیدانہ ہوتے۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 7 ▲

اصل الفاظ ہیں پیمؤ فکف عَنْ کُم مِنْ اُفِک اس فقرے میں عَنْ کُ کی ضمیر کے دو مرجع ہو سکتے ہیں۔ایک جزائے اعمال کو تو جزائے اعمال کو تو جزائے اعمال کو تو خزائے اعمال کو تو ضرور پیش آنا ہے، تم لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے مختلف عقیدے رکھتے ہو، مگر اس کو مانے سے وہی شخص برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھر اہوا ہے۔ "دوسری صورت میں مطلب بیہ ہے کہ "ان مختلف اقوال سے وہی شخص کمر اہ ہوتا ہے جو در اصل حق سے برگشتہ ہے "

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 8 🛕

ان الفاظ میں قرآن مجید ایک اہم حقیقت پر انسان کو متنبہ کر رہاہے۔ قیاس و گمان کی بناپر کوئی اندازہ کرنایا تخمینہ لگانا، دنیوی زندگی کے جھوٹے جھوٹے معاملات میں توکسی حد تک چل سکتاہے، اگرچہ علم کا قائم مقام پھر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا بڑا بنیادی مسکلہ کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اعمال کے لیے کسی کے سامنے ذمہ دار وجواب دہ ہیں یا نہیں، اور ہیں تو کس کے سامنے، کب اور کیا جوابد ہی ہمیں کرنی ہوگی، اور اس جوابد ہی میں کامیابی و ناکامی کے نتائج کیا ہوں گے ، یہ ایسامسکلہ نہیں ہے کہ اس کے متعلق آدمی محض اپنے قیاس و گمان کے مطابق ایک اندازہ قائم کرلے اور پھر اسی جوئے کے داؤں پر اپنا تمام سر مایہ حیات لگا دے۔اس لیے کہ بیراندازہ اگر غلط نکلے تواس کے معنی بیر ہوں گے کہ آدمی نے اپنے کو بالکل تباہ و ہرباد کر لیا۔ مزید ہراں یہ مسکلہ سرے سے ان مسائل میں سے ہے ہی نہیں جن کے بارے میں آدمی محض قیاس اور ظن و تخمین سے کوئی سیجے رائے قائم کر سکتا ہو۔ کیونکہ قیاس ان امور میں چل سکتا ہے جوانسان کے دائرہ محسوسات میں شامل ہوں،اور یہ مسکلہ ایساہے جس کا کائی پہلو بھی محسوسات کے دائرے میں نہیں آتا۔ للذابہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی قیاسی اندازہ صحیح ہو سکے۔اب رہایہ سوال کہ پھر آدمی کے لیے ان ماورائے حس وادراک مسائل کے بارے میں رائے قائم کرنے کی صحیح صورت کیاہے، تواس کاجواب قرآن مجید میں جگہ جگہ بید دیا گیاہے،اور خوداس سورہ سے بھی یہی جواب متر شح ہوتاہے کہ

- (1) انسان براه راست خود حقیقت تک نهیں پہنچ سکتا،
- (2) حقیقت کاعلم الله تعالی اپنے نبی کی ذریعہ سے دیتا ہے، اور
- (3) اس علم کی صحت کے متعلق آدمی اپنااطمینان اس طریقہ سے کر سکتاہے کہ زمین اور آسان اور خود اس کے اپنے نفس میں جو بے شارنشانیاں موجود ہیں ان پر غائر نگاہ ڈال کر دیکھے اور پھر بے لاگ طرز پر سوچے کہ

یہ نشانیاں آیااس حقیقت کی شہادت دے رہی ہیں جو نبی بیان کر رہاہے، یاان مختلف نظریات کی تائید کرتی ہیں جو دوسرے لوگوں نے اس کے بارے میں پیش کیے ہیں؟ خدااور آخرت کے متعلق علمی تحقیق کا یہی ایک طریقہ ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔اس سے ہٹ کر جو بھی اپنے قیاسی اندازوں پر چلاوہ مارا گیا۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 9 ▲

یعنی انہیں پچھ ببتہ نہیں ہے کہ اپنے ان غلط اندازوں کی وجہ سے وہ کس انجام کی طرف چلے جارہے ہیں۔ان اندازوں کی بناپر جو راستہ بھی کسی نے اختیار کیا ہے وہ سیدھا تباہی کی طرف جاتا ہے۔ جو شخص آخرت کا منکر ہے وہ سرے سے کسی جوابد ہی کی تیاری ہی نہیں کر رہاہے اور اس خیال میں مگن ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی، حالا نکہ اچانک وہ وقت آ جائے گاجب اس کی توقعات کے بالکل خلاف دوسری زندگی میں اس کی آئکھیں تھلیں گی،اور اسے معلوم ہو گا کہ یہاں اس کو اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔جوشخص اس خیال میں ساری عمر کھیار ہاہے کہ مر کر پھر اسی دنیا میں واپس آؤں گا اسے مرتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ اب واپسی کے سارے در وازے بند ہیں، کسی نئے عمل سے بچھلی زندگی کے اعمال کی تلافی کااب کوئی موقع نہیں،اور آگے ایک اور زندگی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنی دنیوی زندگی کے نتائج دیکھنے اور بھگتنے ہیں۔ جو شخص اس امید میں اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈالتا ہے کہ نفس اور اس کی خواہشات کو جب بوری طرح مار دو نگاتو فنائے محض کی شکل میں مجھے عذاب ہستی سے نجات مل جائے گی،وہ موت کے دروازے سے گزرتے ہی دیکھ لے گا کہ آگے فنانہیں بلکہ بقاہے اور اسے اب اس امرکی جوابد ہی کرنی ہے کہ کیا تجھے وجود کی نعمت اسی لیے دی گئی تھی کہ تواسے بنانے اور سنوارنے کے بجائے مٹانے میں ا پنی ساری محنتیں صرف کر دیتا؟ اسی طرح جو شخص کسی ابن اللہ کے کفارہ بن جانے پاکسی بزرگ ہستی کے شفیع بن جانے پر بھروسہ کر کے عمر بھر خدا کی نافرمانیاں کر تارہااسے خدا کے سامنے پہنچتے ہی پیتہ چل جائے گا

کہ یہاں نہ کوئی کسی کا کفارہ اداکرنے والا ہے اور نہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ اپنے زور سے یاا پنی محبوبیت کے صدقے میں کسی کو خدا کی پکڑسے بچالے۔ پس یہ تمام قیاسی عقیدے در حقیقت ایک افیون ہیں جس کی پینگ میں یہ لوگ بے سدھ پڑے ہوئے ہیں اور انہیں بچھ خبر نہیں ہے کہ خدااور نبیاء کے دیے ہوئے صبحے علم کو نظرانداز کر کے اپنی جس جہالت پریہ مگن ہیں وہ انہیں کدھر لیے جارہی ہے۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 10 ▲

کفار کا یہ سوال کہ روز جزاء کب آئے گا، علم حاصل کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ طعن اور استہزاء کے طور پر تھا، اس لیے ان کو جواب اس انداز ہے ہے دیا گیا۔ یہ بالکل ایساہی ہے جیسے آپ کسی شخص کو بد کر داریوں سے باز نہ آنے کی نصیحت کرتے ہوئے اس سے کہیں کہ ایک روزان حرکات کا برا نتیجہ دیکھوگے ،اور وہ اس پر ایک تصطمار کر آپ سے یو چھے کہ حضرت، آخر وہ دن کب آئے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا یہ سوال اس برے انجام ی تاریخ معلوم کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی نصیحتوں کا مذاق اڑانے کے لیے ہو گا۔اس لیے اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ وہ اس روز آئے گاجب تمہاری شامت آئے گی۔اس کے ساتھ بیہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آخرت کے مسئلے پرا گر کوئی منکر آخرت سنجید گی کے ساتھ بحث کررہا ہو تووہ اس کے موافق و مخالف د لا کل پر توبات کر سکتاہے، مگر جب تک اس کا د ماغ بالکل ہی خراب نہ ہو چکا ہو، یہ سوال وہ تبھی نہیں کر سکتا کہ بتاؤ، وہ آخرت کس تاریخ کو آئے گی۔اس کی طرف سے بیہ سوال جب بھی ہو گاطنز اور تمسنحر کے طور پر ہی ہو گا۔اس لیے کہ آخرت کے آنے کی تاریخ بیان کرنے اور نہ کرنے کا کوئی اثر بھی اصل بحث پر نہیں پڑتا۔ کوئی شخص نہ اس بناپر آخرت کا انکار کرتاہے کہ اس کی آمد کا سال، مہینہ اور دن نہیں بتایا گیاہے، اور نہ بیہ سن کر اس کی آمد کو مان سکتا ہے کہ وہ فلاں سال فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آئے گی۔ تاریخ کا تعین

سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی منگر کواقرار پر آمادہ کر دے، کیونکہ اس کے بعد پھریہ سوال پیدا ہوجاتا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے آخر کیسے یہ یقین کر لیاجائے کہ اس روزوا قعی آخرت ہریاہوجائے گی۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 11 △

فتنے کالفظ یہاں دو معنی دے رہاہے۔ایک معنی بیہ ہیں کہ اپنے اس عذاب کامزہ چکھو۔دوسرے معنی بیہ کہ اپنے اس فتنے کامزہ چکھو جو تم نے دنیا میں برپاکرر کھاتھا۔عربی زبان میں اس لفظ کے ان دونوں مفہوموں کی کیسال گنجائش ہے۔

## سورةالذريات حاشيه نمير: 12 🛕

کفار کا یہ پوچھنا کہ "آخر وہ روزِ جزا کب آئے گا"اپنے اندر خود یہ مفہوم رکھتا تھا کہ اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے؟ جب ہم اس کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے جھٹلانے کی سزا ہمارے لیے لازم ہو چکی ہے تو وہ آکیوں نہیں جانا؟ اسی لیے جہنم کی آگ میں جب وہ تپ رہے ہوں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچارہے سے اس فقرے سے یہ مفہوم آپ سے آپ نکلتا ہے کہ یہ تواللہ تعالیٰ کی مہر بانی تھی کہ اس نے تم سے نافر مانی کا ظہور ہوتے ہی تمہیں فوراً نہ پکڑ لیا اور سوچنے، سیجھنے اور سنجھنے کے لیے وہ تم کو ایک لمبی مہلت دیتارہا۔ مگر تم ایسے احمق تھے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے سنجھنے کے لیے وہ تم کو ایک لمبی مہلت دیتارہا۔ مگر تم ایسے احمق تھے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے جائے الٹا یہ مطالبہ کرتے رہے کہ یہ وقت تم پر جلدی لے آیا جائے۔ اب دیکھ لو کہ وہ کیا چیز تھی جس کے جلدی آ جانے کا مطالبہ تم کر رہے تھے۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 13 ▲

اس سیاق و سباق میں لفظ متقی صاف طور پریہ معنی دے رہاہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی دی ہوئی خبر پریقین لا کر آخرت کو مان لیا،اور وہ رویہ اختیار کر لیاجو حیات اخروی

کی کامیابی کے لیے انہیں بتایا گیا تھا،اور اس روش سے اجتناب کیا جس کے متعلق انہیں بتادیا گیا تھا کہ یہ خدا کے عذاب میں مبتلا کرنے والی ہے۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 14 🛕

اگرچہ اصل الفاظ ہیں المنجونی میں آلت کھی رہ گھی اور ان کا لفظی ترجمہ صرف ہیہ کہ "لے رہے ہوں گے جو پھو ان کے رہ نے ان کو دیا ہوگا"، لیکن موقع و محل کی مناسبت سے اس جگہ "لینے اکا مطلب محض "لینا" نہیں بلکہ خوشی خوشی لینا ہے، جیسے پچھ لوگوں کو ایک سخی داتا مٹھیاں بھر بھر کر انعام دے رہا ہواور وہ لینا" نہیں بلکہ خوشی خوشی لینا ہے، جیسے پچھ لوگوں کو ایک سخی داتا مٹھیاں بھر بھر کر انعام دے رہا ہواور وہ لیک لیک اسے لے رہے ہوں۔ جب سی شخص کو اس کی پیند کی چیز دی جائے تو اس لینے میں آپ سے آپ بخوشی قبول کرنے کا مفہوم بیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ آل فریع لمواآن اللّٰ کی خوشی قبول کرنے کا مفہوم بیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ آل فریع لموا آن اللّٰہ کو تھو کی اللّٰہ کے بندوں سے تو بہ قبول کرتا ہے اور صد قات لیتا ہے۔ "اس جگہ صد قات لینے سے مراد محض ان کو وصول کرنا نہیں بلکہ پیندیدگی کے ساتھ ان کو قبول کرنا ہے۔

ان کو وصول کرنا نہیں بلکہ پیندیدگی کے ساتھ ان کو قبول کرنا ہے۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 15 🛕

مفسرین کے ایک گروہ نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ کم ہی ایساہو تاتھا کہ وہ رات بھر سوکر گزار دیں اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ، کم یازیادہ ، ابتدائے شب میں یا وسطِ شب میں یا آخر شب میں ، جاگ کر اللہ تعالیٰ ک عبادت میں صرف نہ کریں ۔ یہ تفسیر تھوڑ ہے تھوڑ ہے لفظی اختلافات کے ساتھ حضرات ابن عباسؓ ، انس بن مالکؓ ، محمد الباقر ، مطرف بن عبداللہ ، ابوالعالیہ ، مجاہد ، قادہ ، رہیج بن انس وغیر ہم سے منقول ہے۔ دوسرے گروہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ وہ اپنی راتوں کا زیادہ حصہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور کم سوتے تھے۔ یہ قول حضرات حسن بھری ، اَحنف بن قیس ، اور ابن شماب زُم کی کا ہے ،

اور بعد کے مفسرین و متر جمین نے اس کو ترجیج دی ہے ، کیونکہ آیت کے الفاظ اور موقع و محل کے لحاظ سے کہی تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی نظر آتی ہے۔اسی لیے ہم نے ترجے میں یہی معنی اختیار کیے ہیں۔

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 16 🔼

یعنی وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اپنی راتیں فسق و فجور اور فواحش میں گزارتے رہے اور پھر بھی کسی استغفار کا خیال تک انہیں نہ آیا۔ اس کے برعکس ان کا حال یہ تھا کہ رات کا اچھا خاصا حصہ عبادت الٰہی میں صرف کر دیتے تھے اور پھر بھی پچھلے پہر وں میں اپنے رب کے حضور معافی مانگتے تھے کہ آپ کی بندگی کا جو حق ہم پر تھا، اس کے اداکر نے میں ہم سے تقصیر ہوئی۔ مُنم یَسَتَغَفْورُونَ کے الفاظ میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی نکاتا ہے کہ یہ روش انہی کو زیبا تھی۔ وہی اس شانِ عبودیت کے اہل تھے کہ اپنے رب کی بندگی میں جان بھی لڑائیں اور پھر اس پر پھولنے اور اپنی نیکی پر گخر کرنے کے بجائے گڑ گڑا کر اپنی کو تاہیوں کی معافی میں مانگیں۔ یہ ان بے شرم گناہ گاروں کارویہ نہ ہو سکتا تھا جو گناہ بھی کرتے تھے۔ اور اوپر سے اکڑتے بھی مانگیں۔ یہ ان بے شرم گناہ گاروں کارویہ نہ ہو سکتا تھا جو گناہ بھی کرتے تھے۔ اور اوپر سے اکڑتے بھی

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 17 🛆

بالفاظِ دیگر،ایک طرف اپنے رب کاحق وہ اس طرح پیچانے اور اداکرتے تھے، دوسری طرف بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا۔ جو پچھ بھی اللہ نے ان کو دیا تھا، خواہ تھوڑا یا بہت،اس میں وہ صرف اپنااور اپنے بال پچوں ہی کاحق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو یہ احساس تھا کہ ہمارے اس مال میں ہر اس بندہ خدا کاحق ہے جو ہماری مدد کامختاج ہو۔ وہ بندوں کی مدد خیر ات کے طور پر نہیں کرتے تھے کہ اس پر ان سے شکریہ کے طالب ہوتے اور ان کو اپنا زیر بار احسان کھر اتے، بلکہ وہ اسے ان کاحق سمجھتے تھے اور اپنا فرض سمجھ کر ادا کرتے تھے۔ پھر ان کی یہ خدمتِ خلق صرف انہی لوگوں تک محدود نہ تھی جو خود سائل بن کر ان کے پاس مدد

مانگنے کے لیے آتے، بلکہ جس کے متعلق بھی ان کے علم میں یہ بات آ جاتی تھی کہ وہ اپنی روزی پانے سے محروم رہ گیاہے اس کی مدد کے لیے وہ خود بے چین ہو جاتے تھے۔ کوئی بیتیم بچہ جو بے سہارارہ گیا ہو، کوئی بیوہ جس کا کوئی سر د ھرانہ ہو، کوئی معذور جواپنی روزی کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مار سکتا ہو، کوئی شخص جس کاروز گار جپوٹ گیا ہو یا جس کی کمائی اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہور ہی ہو، کوئی شخص جو کسی آفت کا شکار ہو گیا ہوادر اپنے نقصان کی تلافی خود نہ کر سکتا ہو، غرض کوئی حاجت مند ایبانہ تھا جس کی حالت ان کے علم میں آئی ہواور وہاس کی دستگیری کر سکتے ہوں،اور پھر بھی انہوں نے اس کا حق مان کراس کی مدد کرنے سے دریغ کیا ہو۔ یہ تین صفات ہیں جن کی بناپر اللہ تعالی ان کو متقی اور محسن قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ انہی صفات نے ان کو جنت کا مستحق بنایا ہے۔ ایک بیر کہ آخرت پر ایمان لا کر انہوں نے ہر اس روش سے پر ہیز کیا جسے اللہ اور اس کے رسول نے اخر وی زندگی کے لیے تباہ کن بتایا تھا۔ دوسرے بیہ کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کا حق اپنی جان لڑا کر ادا کیااور اس پر فخر کرنے کے بجائے استغفار ہی کرتے رہے۔ تیسرے پیر کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کی خدمت ان پراحسان سمجھ کر نہیں بلکہ اپنافر ضاوران کاحق سمجھ کر گی۔

اس مقام پر یہ بات اور جان لین چاہیے کہ اہل ایمان کے اموال میں سائل اور محروم کے جس حق کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد زکوۃ نہیں ہے جے شرعاً ان پر فرض کر دیا گیا ہے ، بلکہ یہ وہ حق ہے جو زکوۃ ادا کر نے کے بعد بھی ایک صاحب استطاعت مومن اپنے مال میں خود محسوس کرتا ہے اور اپنے دل کی رغبت سے اس کوادا کرتا ہے بغیر اس کے کہ شریعت نے اسے لازم کیا ہو۔ ابن عباس، مجاہد اور زید بن اسلم وغیرہ بزرگوں نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔ در حقیقت اس ارشاد الٰہی کی اصل روح یہ ہے کہ ایک متقی و محسن انسان کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا کہ خد ااور اس کے بندوں کا جوحق میرے مال میں تھا، زکوۃ ادا کر کے میں اس سے بالکل سبکدوش ہو چکا ہوں ، اب میں نے اس بات کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے لیا ہے کہ ہر

ننگے، بھوکے، مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرتا پھر وں۔اس کے برعکس جواللہ کابندہ واقعی متنقی و محسن ہوتاہے وہ ہر وقت ہر اس بھلائی کے لیے جواس کے بس میں ہو، دل و جان سے تیار رہتاہے اور جو موقع بھی اسے د نیا میں کوئی نیک کام کرنے کے لیے ملے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔اس کے سوچنے کا بیداندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جو نیکی مجھ پر فرض کی گئ تھی وہ میں کر چکا ہوں،اب مزید نیکی کیوں کروں؟ نیکی کی قدر جو شخص پہچان چکا ہو وہ اسے ہار سمجھ کر بر داشت نہیں کرتا بلکہ اپنے ہی نفع کا سودا سمجھ کر زیادہ سے زیادہ کمانے کا حریص ہو جاتا

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 18 🔺

نشانیوں سے مرادوہ نشانیاں ہیں جو آخرت کے امکان اور اس کے وجوب ولزوم کی شہادت دے رہی ہیں۔
زمین کا اپناوجود اور اس کی ساخت، اس کا سورج سے ایک خاص فاصلے پر اور ایک خاص زاویے پر رکھا جانا، اس
پر حرارت اور روشنی کا انتظام ، اس پر مختلف موسموں کی آمدور فت ، اس کے اوپر ہوا اور پانی کی فراہمی ، اس
کے پیٹ میں طرح طرح کے بے شار خزانوں کا مہیا کیا جانا، اس کی سطے پر ایک زر خیز چھلکا چڑھا یا جانا، اس میں
فشم قشم کی بے حدو حساب نباتات کا اگایا جانا، اس کے اندر خشکی اور تری اور ہوا کے جانوروں کی بے شار
نسلیں جاری کرنا، اس میں ہر نوع کی زندگی کے لیے مناسب حالات اور موزوں خوراک کا انتظام کرنا، اس پر
انسان کو وجود میں لانے سے پہلے وہ تمام ذرائع ووسائل فراہم کر دینا جو تاریخ کے ہر مرحلے میں اس کی روز
افنزوں ضروریات ہی کا نہیں بلکہ اس کی تہذیب و تمدن کے ارتقاء کا ساتھ بھی دیتے چلے جائیں، بیہ اور
دوسری ان گنت نشانیاں الی بیں کہ دیدہ بینا رکھنے والا جس طرف بھی زمین اور اس کے ماحول میں نگاہ
ڈالے وہ اس کا دامن دل تھینچ لیتی ہیں۔ جو شخص لیقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہواس کی
ڈالے وہ اس کا دامن دل تھینچ لیتی ہیں۔ جو شخص لیقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہواس کی

نہ دیکھے گا۔ مگر جس کادل تعصب سے پاک اور سپائی کے لیے کھلا ہوا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہر گزیہ تصور قائم نہ کرے گا کہ یہ سب پچھ کسی اتفاقی دھا کے کا نتیجہ ہے جو کئی ارب سال پہلے کا نئات میں اچانک برپاہوا تھا، بلکہ اسے یقین آ جائے گا کہ یہ کمال درج کی حکیمانہ صنعت ضرور ایک قادر مطلق اور داناویینا خدا کی تخلیق ہے، اور وہ خدا جس نے یہ زمین بنائی ہے نہ اس بات سے عاجز ہو سکتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دے، اور نہ ایسا نادان ہو سکتا ہے کہ اپنی زمین میں عقل و شعور رکھنے والی ایک مخلوق کو اختیارات دے کر بے نتھے بیل کی طرح چھوڑ دے۔ اختیارات کا دیا جانا آپ سے آپ محاسبے کا تفاضا کرتا ہے، جو اگر نہ ہو تو حکمت اور انصاف کے خلاف ہو گا۔ اور قدرت مطلقہ کا پایا جانا خود بخود اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کاکام ختم ہونے کے بعد اس کا خالق جب چاہے محاسبے کے لیے اس کے تمام افراد کو زمین کے ہر گوشے سے، جہال بھی وہ مرے پڑے ہوں، اٹھا کرلا سکتا ہے۔

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 19 △

لیعنی باہر دیکھنے کی بھی حاجت نہیں، خود اپنے اندر دیکھو تو تمہیں آسی حقیقت پر گواہی دینے والی بے شار نشانیاں مل جائیں گی۔ کس طرح ایک خور دبنی کیڑے اور ایسے ہی ایک خور دبنی انڈے کو ملا کر مال کے ایک گوشئہ جسم میں تمہاری تخلیق کی بناڈالی گئے۔ کس طرح تمہیں اس تاریک گوشے میں پر ورش کر کے بتدر تج بڑھا یا گیا۔ کس طرح تمہیں ایک بے نظیر ساخت کا جسم اور حیرت انگیز قوتوں سے مالا مال نفس عطا کیا گیا۔ کس طرح تمہیں ایک بے نظیر ساخت کا جسم اور حیرت انگیز قوتوں سے مالا مال نفس عطا کیا گیا۔ کس طرح تمہیاری بناوٹ کی تنگیل ہوتے ہی شکم مادر کی ننگ و تاریک دنیاسے نکال کر تمہیں اس وسیع و عریض دنیا میں اس شان کے ساتھ لایا گیا کہ ایک زبر دست خود کار مشین تمہارے اندر نصب ہے جوروز پیدائش سے جوانی اور بڑھا ہے تک سانس لینے ، غذا ہضم کرنے ، خون بنانے اور رگ رگ میں اس کو دوڑانے ، فضلات خارج کرنے ، تحلیل شدہ اجزائے جسم کی جگہ دوسرے اجزاء تیار کرنے ، اور اندر سے پیدا ہونے والی فضلات خارج کرنے ، تحلیل شدہ اجزائے جسم کی جگہ دوسرے اجزاء تیار کرنے ، اور اندر سے پیدا ہونے والی

یا باہر سے آنے والی آفات کا مقابلہ کرنے اور نقصانات کی تلافی کرنے ، حتی کہ تھکاوٹ کے بعد تنہیں آرام کے لیے سلادینے تک کا کام خود بخود کیے جاتی ہے بغیراس کے کہ تمہاری توجہات اور کو ششوں کا کوئی حصہ زندگی کی ان بنیادی ضروریات پر صرف ہو۔ایک عجیب دماغ تمہارے کاسئہ سر میں رکھ دیا گیاہے جس کی پیجیده تهول میں عقل، فکر، تخیُّل، شعور، تمیز، اراده، حافظه، خواهش، احساسات و جذبات، میلانات و ر ججانات، اور دوسری ذہنی قوتوں کی ایک انمول دولت بھری پڑی ہے۔ بہت سے ذرائع علم تم کو دیے گئے ہیں جو آنکھ، ناک، کان اور پورے جسم کی کھال سے تم کوہر نوعیت کی اطلاعات بہم پہنچاتے ہیں۔ زبان اور گویائی کی طاقت تم کو دے دی گئی ہے جس کے ذریعہ سے تم اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتے ہو۔اور پھر تمہارے وجود کی اس بوری سلطنت پر تمہاری آنا کو ایک رئیس بنا کر بٹھا دیا گیاہے کہ ان تمام قوتوں سے کام لے کررائیں قائم کرواوریہ فیصلہ کرو کہ تہمیں کن راہوں میں اپنےاو قات، محنتوں اور کو ششوں کو صرف کر ناہے، کیا چیز رد کرنی ہے اور کیا قبول کرنی ہے، کس چیز کواپنامقصود بناناہے اور کس کو نہیں بنانا۔ یه ہستی بنا کر جب شہبیں دنیامیں لا یا گیا تو ذراد یکھو کہ یہاں آتے ہی کتنا سر وسامان تمہاری پر ورش، نشو و نما، اور ترقی و سیمیل ذات کے لیے تیار تھا جس کی بدولت تم زندگی کے ایک خاص مرحلے پر بہنچ کر اینے ان اختیارات کواستعال کرنے کے قابل ہو گئے۔

ان اختیارات کو استعال کرنے کے لیے زمین میں تم کو ذرائع دیے گئے۔ مواقع فراہم کیے گئے۔ بہت سی چیز ول پر تم کو تصرف کی طاقت دی گئی۔ بہت سے انسانوں کے ساتھ تم نے طرح طرح کے معاملات کیے۔ تمہارے سامنے کفر وایمان، فسق واطاعت، ظلم وانصاف، نیکی وبدی، حق و باطل کی تمام راہیں کھلی ہوئی تھیں، اور ان راہوں میں سے ہر ایک کی طرف بلانے والے اور ہر ایک کی طرف لے جانے والے اسباب موجود تھے۔ تم میں سے جس نے جس راہ کو بھی انتخاب کیا اپنی ذمہ داری پر کیا، کیونکہ فیصلہ وانتخاب کی

طاقت اس کے اندر ودیعت تھی۔ ہر ایک کے اپنے ہی انتخاب کے مطابق اس کی نیتوں اور ارادوں کو عمل میں لانے کے جو مواقع اس کو حاصل ہوئے ان سے فائد ہاٹھا کر کوئی نیک بنااور کوئی بد، کسی نے ایمان کی راہ اختیار کی اور کسی نے کفر و شرک یاد ہریت کی راہ لی، کسی نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا اور کوئی بندگی نفس میں سب کچھ کر گزرا، کسی نے ظلم کیا اور کسی نے ظلم سہا، کسی نے حقوق ادا کیے اور کسی نے حقوق مارے، کسی نے حقوق کا دیا ہیں بھلائی کی اور کوئی زندگی کی آخری ساعت تک برائیاں کرتارہا، کسی نے حق کا بول بالا کرنے کے لیے جان لڑائی، اور کوئی زندگی کی آخری ساعت تک برائیاں کرتارہا، کسی نے کسی خت کا بول بالا کرنے کے لیے جان لڑائی، اور کوئی باطل کو سر بلند کرنے کے لیے اہل حق پر دست در ازیاں کرتارہا۔

اب کیا کوئی شخص جس کی ھیے کی آئکھیں بالکل ہی پھوٹ نہ گئی ہوں، یہ کہہ سکتا ہے کہ اس طرح کی ایک ہستی زمین پر اتفا قاُوجو دمیں آگئی ہے ؟ کوئی حکمت اور کوئی منصوبہ اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہے ؟ زمین پر اس کے ہاتھوں یہ سارے ہنگا ہے جو ہر پاہور ہے ہیں سب بے مقصد ہیں اور بے نتیجہ ہی ختم ہو جانے والے ہیں؟

کس بھلائی کا کوئی ثمر ہاور کسی بدی کا کوئی پھل نہیں؟ کسی ظلم کی کوئی داداور کسی ظالم کی کوئی باز پر س نہیں؟

اس طرح کی با تیں ایک عقل کا اندھا تو کہہ سکتا ہے ، یا پھر وہ شخص کہہ سکتا ہے جو پہلے سے قسم کھائے بیٹے اس طرح کی با تیں ایک عقل کا اندھا تو کہہ سکتا ہے ، یا پھر وہ شخص کہہ سکتا ہے جو پہلے سے قسم کھائے بیٹے مانے بیٹے مانے بیٹے اس کی مانے بغیر متعصب صاحبِ عقل آدمی یہ مانے بغیر متعصب صاحبِ عقل آدمی یہ مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انسان کو جس طرح ، جن قو توں اور قابلیتوں کے ساتھ اس د نیامیں پیدا کیا گیا ہے اور جو حیثیت اس کو یہاں دی گئی ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا حکیمانہ منصوبہ ہے ، اور جس خداکا یہ منصوبہ ہے اس کی حکمت لازماً یہ تفاضا کرتی ہے کہ انسان سے اس کے اعمال کی باز پر س ہو ، اور اس کی قدرت کے بارے میں سے حکمت لازماً یہ تفاضا کرتی ہو سکتا کہ جس انسان کو وہ ایک خور دبینی خلیے سے شروع کرکے اس مرتبے تک پہنچا گمان کر نادر ست نہیں ہو سکتا کہ جس انسان کو وہ ایک خور دبینی خلیے سے شروع کرکے اس مرتبے تک پہنچا کیا ہے اسے پھر وجو دمیں نہ لاسکے گا۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 20 🔺

آسان سے مرادیہاں عالم بالا ہے۔ رزق سے مراد وہ سب کچھ جود نیا میں انسان کو جینے اور کام کرنے کے لیے دیاجاتا ہے۔ اور متا تُوَّ عَلُوْنَ سے مراد قیامت، حشر ونشر، محاسبہ و بازیرس، جزاو سزا، اور جنت و دوز خہیں جن کے رونمار ہنے کا وعدہ تمام کتب آسانی میں اور اس قرآن میں کیا جاتارہا ہے۔ ارشاد الٰمی کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا ہی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کس کو کیا کچھ د نیا میں دیاجائے، اور وہیں سے یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ تم میں اور جزائے اعمال کے لیے کب بلایاجائے۔

#### ركوع

هَلْ آتْمكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرِهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿ إِذْ ذَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَّما فَالَ سَلَمٌ ۚ قَوْمٌ شُنْكُرُونَ ﴿ فَرَاغَ إِلَى اَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجُلِ سَمِيْنٍ ﴿ فَقَرَّبَهُ اللَّهِمُ قَالَ الل تَأْكُلُونَ ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِينَفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفُ ۗ وَبَشَّرُوهُ بِغُلْمٍ عَلِيْم ﴿ فَأَقْبَلَتِ امْرَاتُهُ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ عَلَى الْوُا كَذَٰلِكِ ۖ قَالَ رَبُّكِ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ آيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوْ النَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُّجُرِمِيْنَ ﴿ لِنُوسِلَ عَلَيْهِمُ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِنْدَرَبِكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَمَا وَجَلْنَا فِيْهَا غَيْرَبَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ وَتَرَكُنَا فِيهَا أَيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْآلِيمَ ﴿ وَفِي مُوْسَى إِذْ آرْسَلُنْهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلُطْنِ مُثْبِيْنِ ﷺ فَتَوَلَّى بِرُكُنِهِ وَ قَالَ سُعِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ ﴿ فَأَخَذُ نَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنْهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ آرُسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَىء اَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيم فَ وَفِي ثَمُوْدَ إِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتَّى حِيْنِ عَ فَعَتَوْا عَنَ ٱمُرِرَبِهِمُ فَأَخَذَتُهُمُ الصِّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّ مَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿ وَقُومَ نُوْجٍ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّاهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فْسِقِيْنَ شَ

#### رکوع ۲

اے نی ای اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے 22 ؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے۔ اس نے کہا''آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔۔۔۔۔ بچھ ناآشنا سے لوگ ہیں''23 پیش کیا۔ اس چیکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا 24 بھر وہ ایک موٹاتازہ بچھڑا 25 لاکر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا 26 انہوں نے کہاڈر یے نہیں، اور اسسے نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا 26 انہوں نے کہاڈر یے نہیں، اور اسسے ایک ذی علم لڑکے کی بیدائش کا مزدہ سنایا 27 سے سن کر اس کی بیوی چینی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ بیٹ لیا اور کہنے لگی، ''بوڑھی، بانچھ ''کھے اُنہوں نے کہا''دیکی پچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب پچھ جانتا ہے۔ وہ شکیم ہے اور سب پچھ جانتا ہے۔ وہ شکیم

ابراہیم نے کہا''اے فرسادگان الی، کیا مہم آپ کو در پیش ہے 30 ؟ انہوں نے کہا''ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں 31 تاکہ اس پر بکی ہوئی مٹی کے پتھر برسادیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نثان زدہ ہیں 32° ، ۔۔۔۔۔ پھر 33 ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اُس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا 34 اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نثانی اُن لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو در دناک عذاب سے ڈرتے ہوں 35۔

اور (تمہارے لیے نشانی ہے) موسیؓ کے قصے میں۔جب ہم نے اسے صری سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا 36 تو وہ اپنے بل بوتے پر اکر گیا اور بولا یہ جادو گرہے یا مجنوں ہے 77 سے اور اس کے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں بھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کررہ گیا 88 ۔

اور (تمہارے لیے نشانی ہے) عاد میں ، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزرگئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا<mark>39</mark>۔

اور (تمہارے لیے نشانی ہے) شمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو 40 مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتانی کی۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب 41 نے ان کو آلیا۔ پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے 42 پڑنے والے عذاب ہم نے نوٹ کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ ۲۲

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 21 ▲

اب یہاں سے رکوع دوم کے اختتام تک انبیاءً اور بعض گزشتہ قوموں کے انجام کی طرف پے در پے مختصر اشارات کیے گئے ہیں جن سے دو باتیں ذہن نشین کرانی مقصود ہیں۔

ایک بیر کہ انسانی تاریخ میں خدا کا قانونِ مکافات برابر کام کر تار ہاہے جس میں نیکو کاروں کے لیے انعام اور ظالموں کے لیے سزا کی مثالیں مسلسل یائی جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی تھلی علامت ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں بھی انسان کے ساتھ اس کے خالق کا معاملہ صرف قوانین طبیعی (Physical Law) پر مبنی نہیں ہے بلکہ اخلاقی قانون (Moral Law) اس کے ساتھ کار فرماہے۔اور جب سلطنت کا کنات کا مزاج پیر ہے کہ جس مخلوق کو جسم طبیعی میں رہ کر اخلاقی اعمال کا موقع دیا گیا ہواس کے ساتھ حیوانات و نباتات کی طرح محض طبیعی قوانین پر معاملہ نہ کیا جائے بلکہ اس کے اخلاقی اعمال پر اخلاقی قانون بھی نافذ کیا جائے ، توبیہ بات بجائے خود اس حقیقت کی صاف نشاند ہی کرتی ہے کہ اس سلطنت میں ایک وقت ایساضر ور آنا جاہیے جب اس طبیعی دنیامیں انسان کا کام ختم ہو جانے کے بعد خالص اخلاقی قانون کے مطابق اس کے اخلاقی اعمال کے نتائج یوری طرح برآ مد ہوں، کیونکہ اس طبیعی د نیامیں وہ مکمل طور پر برآ مد نہیں ہو سکتے۔ د وسری بات جوان تاریخی اشارات سے ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن قوموں نے بھی انبیاء کی بات نہ مانی اور اپنی زندگی کا پور ار و بیہ تو حید ، ر سالت اور آخرت کے انکار پر قائم کیا وہ آخر کار ہلاکت کی مستحق ہو کر رہیں۔ تاریخ کا بیہ مسلسل تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ خدا کا قانون اخلاق جو انبیاءً کے ذریعہ دیا گیا، اور اس کے مطابق انسانی اعمال کی بازیر س جو آخرت میں ہوئی ہے، سراسر مبنی بر حقیقت ہے کیونکہ جس قوم نے بھی اس قانون سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیامیں اپنار ویہ متعین کیاہے وہ آخر کارسید ھی تباہی کی طرف گئی ہے۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 22 🛕

یہ قصہ قرآن مجید میں تین مقامات پر پہلے گزر چکا ہے۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، ص 353 تا 513،759 تا 511۔ جلد سوم، ص 696۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 23 ▲

سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اس فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ایک بیہ کہ حضرت ابراہیم ؓ نے خود ان مہمانوں سے فرمایا کہ آپ حضرات سے بھی پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا، آپ شایداس علاقے میں نئے سئے تشریف لائے ہیں۔دوسرے بیہ کہ ان کے سلام کاجواب دے کر حضرت ابراہیم ؓ نے اپنے دل میں کہا، یا گھر میں ضیافت کا انتظام کرنے کے لیے جاتے ہوئے اپنے خاد موں سے فرمایا کہ بیہ بچھ اجنبی سے لوگ ہیں، پہلے بھی اس علاقے میں اس شان اور وضع قطع کے لوگ دیکھنے میں نہیں آئے۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 24 🔼

یعنی اپنے مہمانوں سے بیہ نہیں کہا کہ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں بلکہ انہیں بٹھا کر خاموشی سے ضیافت کا انتظام کرنے چلے گئے، تا کہ مہمان تکلفاً بیرنہ کہیں کہ اس تکلیف کی کیاحاجت ہے۔

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 25 🛕

سورہ ہود میں عِجْ لِ حَنِیدُ إِ رَجِنے ہوئے بَچُھڑے ) کے الفاظ ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ آپ نے خوب جھانٹ کر موٹانازہ بچھڑا بھنوایا تھا۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 26 🛕

لینی جب ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھے تو حضرت ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اس خوف کی وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ اجنبی مسافروں کا کسی کے گھر جاکر کھانے سے پر ہیز کرنا، قبائلی زندگی میں اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں۔ لیکن اغلب بیہ ہے کہ ان کے اس اجتناب ہی سے

حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ بیہ فرشتے ہیں جوانسانی صورت میں آئے ہیں،اور چونکہ فرشتوں کاانسانی شکل میں آئے ہیں،اور چونکہ فرشتوں کاانسانی شکل میں آئے ہیں،اور چونکہ فرشتوں کاانسانی شکل میں ہوتا ہے اس لیے آپ کوخوف لاحق ہوا کہ کوئی خوفناک معاملہ در پیش ہے جس کے لیے بیہ حضرات اس شان سے تشریف لائے ہیں۔

#### سورةالذريات حاشيه نمبر: 27 ▲

سورہ ہو دمیں تصریح ہے کہ بیہ حضرت اسحاق کی پیدائش کامژ دہ تھااور اس میں بیہ بشارت بھی دی گئی تھی کہ حضرت اسحاق ؓ سے ان کو حضرت یعقوب ؓ جبیبا یو تانصیب ہو گا۔

#### سورةالذريات حاشيه نمبر: 28 ▲

لیمنی ایک تومیں بوڑھی، اوپر سے بانجھ۔ اب میرے ہاں بچپہ ہوگا؟ بائیبل کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیمؓ کی عمر سوسال،اور حضرت سارہ کی عمر 90سال تھی(پیدائش،17:18)۔

#### سورةالذريات حاشيه نمبر: 29 🔼

اس قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس بندے نے اپنے رب کی بندگی کا حق دنیا میں ٹھیک ٹھیک ادا کیا تھا، اس قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس بندے نے اپنے رب کی بندگی کا حق دنیا میں توجو معاملہ ہو گاسو ہو گا، اسی دنیا میں اس کے یہ انعام دیا گیا کہ عام قوانین طبیعت کی رو سے جس عمر میں اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو سکتی تھی، اور اس کی سن رسیدہ بیوی تمام عمر بے اولاد رہ کر اس طرف سے قطعی مالیوس ہو چکی تھی، اس وقت اللہ نے اسے نہ صرف اولاد دی بلکہ ایسی بے نظیر اولاد دی جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی دوسر اانسان ایسا نہیں ہے جس کی نسل میں مسلسل چار انہیاء پیدا ہوئے ہوں۔ وہ صرف حضرت ابراہیم ہی تھے جن کے ہاں تین پشت تک نبوت چلتی رہی اور حضرت اسماعیل ، حضرت اسماق ، حضرت ابراہیم ہی تھے جن کے ہاں تین پشت تک نبوت چلتی رہی اور حضرت اسماعیل ، حضرت اسماق ، حضرت ایعقوب اور حضرت یوسف جیسے جلیل القدر نبی ان کے گھر انے سے مسلسلہ علیہ میں مسلسلہ کے گھر انے سے مسلسلہ علیہ میں مسلسلہ کے گھر انے سے مسلسلہ علیہ میں مسلسلہ کی سے جلیل القدر نبی ان کے گھر انے سے مسلسلہ میں مسلسلہ کی سے جلیل القدر نبی ان کے گھر انے سے مسلسلہ کے سے جلیل القدر نبی ان کے گھر انے سے مسلسلہ کے گھر انے سے مسلسلہ کے گھر انے سے مسلسلہ کے سے مسلسلہ کی سے جلیل القدر نبی ان کے گھر انے سے مسلسلہ کی سے جلیل القدر نبی ان کے گھر انے سے مسلسلہ کیا کہ میں مسلسلہ کے گھر انے سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کے گھر انے سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کے گھر انے سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کے سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کے سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کے سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کے سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کے مسلسلہ کے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کی سے مسلسلہ کے مسلسلہ کی سے مسلسلہ ک

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 30 🔼

چونکہ فرشتوں کاانسانی شکل میں آناکسی بڑے اہم کام کے لیے ہوتا ہے،اس لیے حضرت ابراہیم نے ان کی آمد کا مقصد بوچھنے کے لیے خطب کالفظ استعمال فرمایا۔ خطب عربی زبان میں کسی معمولی کام کے لیے نہیں بلکہ کسی امر عظیم کے لیے بولا جاتا ہے۔ بلکہ کسی امر عظیم کے لیے بولا جاتا ہے۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 31 △

مراد ہے قوم لوط۔اس کے جرائم اس قدر بڑھ چکے تھے کہ صرف "مجرم قوم "کالفظ ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس سے مراد کون سی قوم ہے۔اس سے پہلے قرآن مجید میں حسب ذیل مقامات پر اس کاذکر گزر چکا ہے: تفہیم القرآن، جلد دوم ، ص 51 تا 53 د - 53 تا 359 د - 51 تا 51 د جلد سوم ، ص 170 تا 52 تا 530 د - جلد سوم ، ص 500 د - جلد چہارم ،الصافات ، ص 306 د - 580 د - 580 د جلد چہارم ،الصافات ، ص 306 د

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 32 🔼

لین ایک ایک پتھر پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگادیا گیا ہے کہ اسے کس مجرم کی سر کوبی کرنی ہے۔
سورہ ہود اور الحجر میں اس عذاب کی تفصیل یہ بتائی گئ ہے کہ ان کی بستیوں کو تلیٹ کر دیا گیا اور اوپر سے پکی
ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے۔اس سے یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ شدید زلز لے کے اثر سے پوراعلاقہ الٹ
دیا گیا،اور جولوگ زلز لے سے نج کر بھا گے ان کو آتش فشاں مادے کے پتھروں کی بارش نے ختم کر دیا۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 33 ▲

ن میں یہ قصہ چھوڑ دیا گیاہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس سے یہ فرشتے کس طرح حضرت لوط کے ہاں پہنچے اور وہاں ان کے اور قوم لوط کے در میان کیا کچھ پیش آیا۔ یہ تفصیلات سورہ ہود، الحجر اور العنکبوت میں گزر چکی ہیں۔ یہاں صرف اس آخری وقت کاذکر کیا جارہاہے جب اس قوم پر عذاب نازل ہونے والا تھا۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 34 🛕

لیمنی پوری قوم میں،اوراس کے پورے علاقے میں صرف ایک گھر تھا جس میں ایمان واسلام کی روشنی پائی جاتی تھی،اور وہ تنہا حضرت لوط کا گھر تھا۔ باقی پوری قوم فسق و فجور میں ڈونی ہوئی تھی،اور اس کا سارا ملک گندگی سے لبریز ہو چکا تھا۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس ایک گھر کے لوگوں کو بچا کر زکال لیااور اس کے بعد اس ملک پروہ تباہی نازل کی جس سے اس بد کار قوم کا کوئی فرد نچ کرنہ جاسکا۔

اس آیت میں تین اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔

ایک سے کہ اللہ کا قانون مکافات اس وقت تک کسی قوم کی کامل تباہی کا فیصلہ نہیں کرتاجب تک اس میں پچھ قابل کھاظ بھلائی موجود رہے۔ برے لوگوں کی اکثریت کے مقابلے میں اگرایک قلیل عضر بھی ایسا پایاجاتا ہوجو بدی کور و کنے اور نیکی کے راستے کی طرف بلانے کے لیے کوشاں ہو تواللہ تعالیٰ اسے کام کرنے کاموقع دیتا ہے اور اس قوم کی مہلت میں اضافہ کرتار ہتا ہے جو ابھی خیر سے بالکل خالی نہیں ہوئی ہے۔ مگر جب حالت سے ہو جائے کہ کسی قوم کے اندر آٹے میں نمک کے برابر بھی خیر باقی نہ رہے توالی صورت میں اللہ کا قانون سے ہے کہ جو دوچار نیک انسان اسکی بستیوں میں برائی کے خلاف لڑتے لڑتے تھک کر عاجز آچکے ہوں قانون سے ہے کہ جو دوچار نیک انسان اسکی بستیوں میں برائی کے خلاف لڑتے لڑتے تھک کر عاجز آچکے ہوں انہیں وہ اپنی قدرت سے کسی نہ کسی طرح بچاکر نکال دیتا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو ہر ہوش مندمالک اپنے سڑے ہوئے بھلوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔

دوسرے بیہ کہ "مسلمان" صرف اسی امت کا نام نہیں ہے جو محمد ملتی آرائی کی بیروہے، بلکہ آپ سے پہلے کے تمام انبیاء اور ان کے بیرو بھی مسلمان ہی شھے۔ ان کے ادبیان الگ الگ نہ تھے کہ کوئی دین ابراہیمی ہواور کوئی موسوی اور کوئی عیسوی۔ بلکہ وہ سب مسلم تھے اور ان کا دین یہی اسلام تھا۔ قرآن مجید میں بیہ حقیقت جگہ جگہ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے مثال کے طور پر

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 35 🛕

اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار (Dead Sea) ہے جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہاہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا اندازہ ہے کہ قوم لوط کے بڑے شہر غالباً شدید زلزلے سے زمین کے اندر دھنس گئے تھے اور ان کے اوپر بحیرہ کم ردار کا پانی بھیل گیا تھا، کیونکہ اس بحیرے کاوہ حصہ جو "للّیان "نامی جھوٹے سے جزیرہ نماکے جنوب میں واقع ہے، صاف طور پر بعد کی پیداوار معلوم ہوتا ہے اور قدیم بحیرہ کم ردار کے جو آثار اس جزیرہ نماکے شال تک نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بہت مختلف ہیں۔ اس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرے کی سطح سے بلند تھا، بعد میں کسی وقت دھنس کر اس کے بنچ چلا گیا۔ اس کے دھننے کا زمانہ بھی دوہزار برس قبل مسے کے لگ بھگ میں کسی وقت دھنس کر اس کے بنچ چلا گیا۔ اس کے دھنسے کا زمانہ بھی دوہزار برس قبل مسے کے لگ بھگ معلوم ہوتا ہے، اور یہی تاریخی طور پر حضر ت ابر اہیم اور حضر ت لوط کا زمانہ ہے۔ 1965 میں آثار قدیمہ کی معلوم ہوتا ہے، اور یہی تاریخی طور پر حضر ت ابر اہیم اور حضر ت لوط کا زمانہ ہے۔ 1965 میں آثار قدیمہ کی تلاش کرنے والی ایک امر کی جماعت کو للسان پر ایک بہت بڑا قبرستان ملاہے جس میں 20 ہزار سے زیادہ تا بھا تھا۔

قبریں ہیں۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی بڑا شہر ضرور آباد ہوگا۔ مگر کسی ایسے شہر کے آثار آس پاس کہیں موجود نہیں ہیں جس سے متصل اتنا بڑا قبر ستان بن سکتا ہو۔اس سے بھی یہ شبہ تقویت پاتا ہے کہ جس شہر کا یہ قبر ستان تھاوہ بحیرے میں غرق ہو چکا ہے۔ بحیرے کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں اور زمین میں گندھک، رال، کول تار اور قدرتی گیس کے اتنے ذخائر پائے جاتے ہیں جنہیں دکھ کر گمان ہوتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یاز لزلے کا لاوا نکلنے سے پائے جاتے ہیں جنہم بھٹ پڑی ہوگی (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، الشعراء، حاشیہ یہاں ایک جنہم بھٹ پڑی ہوگی (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، الشعراء، حاشیہ کے اللہ کیا۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 36 🛕

یعنی ایسے صرت مجزات اور ایسی کھلی کھلی علامات کے ساتھ بھیجا جن سے بیدامر مشتبہ نہ رہاتھا کہ آپ خالق ارض وساکی طرف سے مامور ہو کر آئے ہیں۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 37 ▲

یعنی کبھی اس نے آپ (طلی آیا م) کوساحر قرار دیا،اور کبھی کہا کہ بیہ شخص مجنون ہے۔

#### سورةالذريات حاشيه نمبر: 38 ▲

اس چھوٹے سے فقرے میں تاریخ کی ایک پوری داستان سمیٹ دی گئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذراجیثم تصور کے سامنے یہ نقشہ لے آئیے کہ فرعون اس وقت د نیا کے سب سے بڑے مرکز تہذیب و تدن کا عظیم فرمانر وا تھا جس کی شوکت وسطوت سے گردو پیش کی ساری قومیں خوف زدہ تھیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جب اپنے لشکروں سمیت اچانک ایک روز غرقاب ہوا ہو گا تو صرف مصر ہی میں نہیں، آس پاس کی تمام قوموں میں اس واقعہ کی دھوم کچ گئی ہوگی۔ مگر اس پر بجزان لوگوں کے جن کے اپنے قریبی رشتہ دار غرق ہوئے میں اس واقعہ کی دھوم کچ گئی ہوگا۔ مگر اس پر بجزان لوگوں کے جن کے اپنے قریبی رشتہ دار غرق ہوئے سے ، باقی کوئی نہ تھاجوان کے اپنے ملک میں، یاد نیا کی دوسری قوموں میں ماتم کرتا یاان کا مرشیہ کہتا، یا کم از کم

یمی کہنے والا ہوتا کہ افسوس، کیسے اچھے لوگ تھے جواس حادثہ کے شکار ہو گئے۔ اس کے بجائے، چونکہ دنیاان کے ظلم سے تنگ آئی ہوئی تھی، اس لیے ان کے عبر تناک انجام پر ہر شخص نے اطمینان کاسانس لیا، ہر زبان نے ان پر ملامت کی پھٹکار برسائی، اور جس نے بھی اس خبر کو سناوہ پکاراٹھا کہ یہ ظالم اسی انجام کے مستحق تھے۔ سورہ دخان میں اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ فَمَا بَکَتْ عَلَيْهِمُ السّمَاعُ وَالْاَدُنُ مُن اللّٰ بَعَرِنہ آسان ان پر رویانہ زمین "۔ (تشر تے کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ دخان، حاشیہ 25)۔

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 39 🔺

اس ہوا کے لیے لفظ عقیم استعال ہوا ہے جو بانچھ عورت کے لیے بولا جاتا ہے، اور لغت ہیں اس کے اصل معنی یالیس (خشک) کے ہیں۔ اگراسے لغوی معنی میں لیاجائے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ الیں سخت گرم و خشک ہوا تھی کہ جس چیز پر سے وہ گزرگئی اسے سکھا کرر کھ دیا۔ اور اگراسے محاورے کے مفہوم ہیں لیا جائے تواس کے معنی یہ ہونگ کہ بانچھ عورت کی طرح وہ الی ہوا تھی جو اپنے اندر کوئی نفع نہ رکھتی تھی۔ نہ خوشگوار تھی، نہ بارش لانے والی، نہ در ختول کو بار آور کرنے والی، اور نہ ان فائد ول میں سے کوئی فائدہ اس میں تھا جن کے لیے ہوا کا چانا مطلوب ہوتا ہے۔ دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ یہ صرف بے خیر اور خشک ہی نہ تھی بلکہ نہایت شدید آند تھی کی شکل میں آئی تھی جس نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پڑنے دیا، اور یہ مسلسل آٹھ دن اور سات راتوں تک چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کے پورے علاقے کو اس نے تہس مسلسل آٹھ دن اور سات راتوں تک چلیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ خم السجدہ، حواثی نمبر میں۔ 20۔ 21۔ الاحقاف، حواثی نمبر 25 تا 28)۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 40 🔼

مفسرین میں اس امر پر اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون ہی مہلت ہے۔ حضرت قادہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ سورہ ہود کی اس آیت کی طرف ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ شمود کے لوگوں نے جب حضرت صالح کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا تواللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبر دار کر دیا گیا کہ تین دن تک مزے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آجائے گا۔ بخلاف اس کے حضرت حسن بھر کی اخیال ہے کہ یہ بات حضرت صالح نے اپنی دعوت کے آغاز میں اپنی قوم سے فرمائی تھی اور اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم توبہ وایمان کی راہ اختیار نہ کر و کے توایک خاص وقت تک ہی تم کو دنیا میں عیش کرنے کی مہلت نصیب ہو سکے گی اور اس کے بعد تمہاری شامت آجائے گی۔ ان دونوں تفییروں میں سے دوسری تفییر ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے ، کیونکہ بعد کی شامت آجائے گی۔ ان دونوں تفییروں بیل سے دوسری تفییر ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے ، کیونکہ بعد کی آس کے بہاں ذکر کیا جارہا ہے وہ سرتابی سے پہلے دی گئی تھی اور انہوں نے سرتابی کی ) یہ بتاتی ہے کہ جس مہلت کا بہاں ذکر کیا جارہا ہے وہ سرتابی سے بہلے دی گئی تھی اور انہوں نے سرتابی اس تعبیہ کے بعد کی۔ اس کے بھال ذکر کیا گیا ہے دوان ظالموں کی طرف سے آخری اور فیصلہ کن سرتابی کا ارتکاب ہوجانے کے بعد دی گئی تھی۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 41 🛕

قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس عذاب کے لیے مختلف الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ کہیں اسے رَجُفٰهُ (دہلادینے والی اور ہلا مارنے والی آفت) کہا گیا ہے۔ کہیں اس کو صبحہ (دھاکے اور کڑکے) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہیں اس کے لیے طاغیہ (انتہائی شدید آفت) کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ اور یہاں اس کو صاعقہ کہا گیا ہے جس کے معنی بجل کی طرح اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کے بھی ہیں اور سخت کڑک کے بھی۔ غالباً یہ جس کے معنی بجل کی شکل میں آیا تھا جس کے ساتھ خوفناک آواز بھی تھی۔

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 42 🔼

اصل الفاظ ہیں متا کا نُوْا مُ نُتَصِرِیْنَ۔انتصار کالفظ عربی زبان میں دومعنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ایک معنی ہیں اپنے آپ کو کسی کے حملہ سے بچانا۔اور دوسرے معنی ہیں حملہ کرنے والے سے بدلہ لینا۔

Quranurdu.com

#### رکو۳۳

وَالسَّمَا عَبَنَيْنَ هَا بِاَيْدِهِ وَاتَا لَلُمُوسِعُونَ ﴿ وَالْاَدْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعُمَ الْلَهِ الْوَنَ وَ وَالْاَدْضَ فَوْرُ وَا اللَّهُ اللَّهِ أُلِنَّ لَكُمْ مِّنَ كُلِّ شَنْءَ خَلَقُنَا زَوْجَيُنِ لَعَلَّاكُمْ تَنَكَّرُونَ ﴿ وَفَرُّ وَاللَّهُ اللَّهِ أُلِنَّ لَكُمْ مِّنَ لَكُمْ مِنْ كُلِ شَيْعُ مُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا الْحَرُ الْقُولُونَ وَ فَقِرُ مُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللِّهُ ال

#### رکوع ۳

آسان کو 43 ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں 44 رنین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں 45 راور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں 46 شاید کہ تم اس سے سبق لو 47 پس دوڑواللہ کی طرف میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبر دار کرنے والا ہوں۔ اور نہ بناؤاللہ کے ساتھ کوئی دوسر امعبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبر دار کرنے والا ہوں ہوں 48

یو نہی ہوتارہاہے،ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسانہیں آیا جسے انہوں نے بیرنہ کہا ہو کہ بیر ساحر ہے یا مجنون 49 کے کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھونۃ کر لیا ہے۔؟ نہیں، بلکہ سب سرکش لوگ ہیں آئے۔ کیا ان سے رخ بچھر لو، تم پر بچھ ملامت نہیں 51 ۔ البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع 52۔

میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سواکسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں 53 میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ بیہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں 54 ساللہ توخود ہی رزاق ہے ، بڑی قوت والا اور زبر دست 55 لیس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے 66 ان کے حصہ کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے۔ جیسا انہی جسے لوگوں کو ان کے حصہ کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے۔ جیسا انہی جسے لوگوں کو ان کے حصہ کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے۔ جیسا انہی جسے کفر کرنے والوں کو ان کے حصہ کا بھی ویسا ہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلا یا جارہا ہے۔ ہے سے

#### سورةالذريات حاشيه نمبر: 43 🛕

آخرت کے حق میں تاریخی دلائل پیش کرنے کے بعد اب پھر اسی کے ثبوت میں آفاقی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 44 🛕

اصل الفاظ ہیں وَائے کہو سِعُون۔ موسع کے معنی طاقت و مقدرت رکھنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں اور وسیع کرنے والے کے بھی۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس ارشاد کا مطلب ہے ہے کہ یہ آسان ہم نے کسی کی مدد سے نہیں بلکہ اپنے زور سے بنایا ہے اور اس کی تخلیق ہماری مقدرت سے باہر نہ تھی۔ پھر یہ تصورتم لوگوں کے دماغ میں آخر کیسے آگیا کہ ہم تہہیں دو بارہ پیدانہ کر سیکیں گے ؟ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب بیہ ہے کہ اس عظیم کائنات کو ہم بس ایک د فعہ بنا کر نہیں رہ گئے ہیں بلکہ مسلسل اس میں توسیع کررہے ہیں اور ہر آن اس میں ہماری تخلیق کے نئے کے کرشے رونما ہورہے ہیں۔ایسی زبر دست خلاق ہستی کو آخرتم نے اعادہ خلق سے عاجز کیوں سمجھر کھاہے ؟

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 45 🔺

اس کی تشر تکے حاشیہ 18 میں گزر چکی ہے۔ مزید تشر تکے کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، النمل، حاشیہ 74۔ جلد چہارم، تفسیر سورہ لیس، حاشیہ 29۔ الزخُرف، حواشی 7 تا10۔

### سورةالذريات حاشيه نمبر: 46 ▲

یعنی دنیا کی تمام اشیاء تزوت کے اصول پر بنائی گئی ہیں۔ یہ سارا کارخانہ عالم اس قاعدے پر چل رہاہے کہ بعض چیزوں کا بعض چیزوں سے جوڑ لگتاہے اور پھر ان کا جوڑ لگنے ہی سے طرح طرح کی ترکیبات وجود میں آتی ہیں ۔ یہاں کوئی شے بھی ایسی منفر دنہیں ہے کہ دوسری کوئی شے اس کا جوڑنہ ہو، بلکہ ہر چیزا ہے جوڑے سے مل کر ہی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ (مزید تشر ت<sup>ح</sup> کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، کیس، حاشیہ 31۔ الزخرف،حاشیہ12)۔

#### سورةالذريات حاشيه نمبر: 47 🛕

مطلب یہ ہے کہ ساری کا ئنات کا تزوت کے اصول پر بنایا جانا، اور دنیا کی تمام اشیاء کا زُوج ہوناا یک ایسی حقیقت ہے جو آخرت کے وجو ب پر صر تک شہادت دے رہی ہے۔ اگر تم غور کرو تواس سے خود تمہاری عقل یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز کا ایک جوڑا ہے ، اور کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر نتیجہ خیز نہیں ہوتی، تو دنیا کی یہ زندگی کیسے بے جوڑ ہو سکتی ہے ؟ اس کا جوڑ الازما آخرت ہے۔ وہ نہ ہو تو یہ قطعاً بے نتیجہ ہو کررہ جائے۔

آگے مضمون کو سیجھنے کے لیے اس مقام پر یہ بات بھی سیجھ لین چاہیے کہ اگرچہ یہاں تک ساری بحث آخرت کے موضوع پر چلی آرہی ہے، لیکن اسی بحث اور انہی دلائل سے توحید کا ثبوت بھی ماتا ہے۔ بارش کا انظام، زمین کی ساخت، آسان کی تخلیق، انسان کا اپنا وجود، کا ننات میں قانونِ تزو تکے کی حیرت انگیز کار فرمائی، یہ ساری چیزیں جس طرح آخرت کے امکان و وجوب پر گواہ ہیں اسی طرح یہی اس بات کی شہادت بھی دے رہی ہیں کہ یہ کائنات نہ بے خدا ہے اور نہ اس کے بہت سے خدا ہیں، بلکہ ایک خدائے حکیم و قادرِ مطلق ہی اس کا خالق اور مالک اور مد بر ہے۔ اس لیے آگے انہی دلائل کی بنیاد پر توحید کی دعوت پیش کی جارہی ہے۔ علاوہ بریں آخرت کو ماننے کالاز می متیجہ یہ ہے کہ انسان خداسے بغاوت کارویہ چپوڑ کر اطاعت و بندگی کی راہ اختیار کرے۔ وہ خداسے اسی وقت تک پھر ار ہتا ہے جب تک وہ اس غفلت میں مبتلار ہتا ہے کہ بندگی کی راہ اختیار کرے۔ وہ خداسے اسی وقت تک پھر ار ہتا ہے جب تک وہ اس غفلت میں مبتلار ہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں اور اپنی دنیوی زندگی کے اعمال کاکوئی حساب مجھے کسی کو دینا نہیں میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں اور اپنی دنیوی زندگی کے اعمال کاکوئی حساب مجھے کسی کو دینا نہیں ہیں جب یہ غلط فہنی جس وقت بھی رفع ہو جائے، اس کے ساتھ ہی فور آآد می کے ضمیر میں یہ احساس ابھر آتا ہے ہے۔ یہ غلط فہنی جس وقت بھی رفع ہو جائے، اس کے ساتھ ہی فور آآد می کے ضمیر میں یہ احساس ابھر آتا ہے

کہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ کر وہ بڑی بھاری غلطی کر رہا تھااور بیہ احساس اسے خدا کی طرف بلٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔اسی بناپر آخرت کے دلائل ختم کرتے ہی معاً بعد بیہ فرمایا گیا" پس دوڑواللّد کی طرف"۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 48 🔺

یہ فقرے اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہیں مگران میں متکلم اللہ تعالی نہیں بلکہ نبی طبی آیا ہم ہیں۔ گویا بات دراصل یوں ہے کہ اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوار ہاہے کہ دوڑواللہ کی طرف، میں تمہیں اس کی طرف سے خبر دار کر تا ہوں۔اس طرز کلام کی مثال قرآن کی اولین سور ۃ، یعنی سورہ فاتحہ میں موجود جس میں کلام تواللہ تعالیٰ ہی کا ہے مگر شکلم کی حیثیت سے بندے عرض کرتے ہیں ایّا کے نعُبُ لُ وَ ایّا کَ نَسْتَعِیْنُ، اِ هُ لِاِنَا الصِّعَرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔جس طرح وہاں یہ بات نہیں کہی گئے ہے کہ "اے اہل ایمان تم اپنے رب سے یوں دعاما تگو"، مگر فحوائے کلام سے خود بخود بیہ بات مترشح ہوتی ہے کہ بیرایک دعاہے جواللداینے بندوں کو سکھار ہاہے،اسی طرح یہاں بھی بیہ نہیں فرمایا گیاہے کہ "اے نبی تم ان لو گوں سے کہو"، مگر فحوائے کلام خود بتار ہاہے کہ بیہ توحید کی ایک دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق نبی ملٹیڈیٹٹر پیش کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ اس طر ز کلام کی اور بھی متعدد نظیریں قرآن مجید میں موجود ہیں جن میں کلام تواللہ ہی کا ہوتاہے مگر متکلم کہیں فرشتے ہوتے ہیں اور کہیں نبی طلع الیا ہے، اور اس امر کی تصریح کے بغیر کہ یہاں متکلم کون ہے، سیاق عبارت سے خود بخودیہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنایہ کلام کس کی زبان سے ادا کر رہاہے۔ مثال کے طور پر ملاحظه ہو سورہ مریم 64۔65۔الصافات 159 تا 167۔الشوریٰ 10۔

## سورةالذريات حاشيه نمبر: 49 🛕

یعنی آج پہلی مرتبہ ہی ہے واقعہ پیش نہیں آیاہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی زبان سے آخرت کی خبر اور توحید کی دعوت سن کرلوگ اسے ساحر اور مجنون کہہ رہے ہیں۔رسالت کی پوری تاریج گواہ ہے کہ جب سے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے رسول آنے شروع ہوئے ہیں، آج تک جاہل لوگ اس ایک حماقت کا پوری کیسانی کے ساتھ اعادہ کیے چلے جارہے ہیں۔ جس رسول نے بھی آکر خبر دار کیا کہ تم بہت سے خداؤں کے بند نہیں ہو بلکہ صرف ایک ہی خدا تمہار اخالق و معبود اور تمہاری قسمتوں کا مالک و مختارہے، جاہلوں نے شور مجادیا کہ یہ جادو گرہے جو اپنے افسول سے ہماری عقلوں کو بگاڑ ناچا ہتا ہے۔ جس رسول نے بھی آکر خبر دار کیا کہ تم غیر ذمہ دار بنا کر دنیا میں نہیں چھوڑ دیے گئے ہو بلکہ اپناکار نامۂ حیات ختم کرنے کے بعد تمہمیں اپنے خالق و مالک کے سامنے حاضر ہو کر اپنا حساب دینا ہے اور اس حساب کے نتیجہ میں اپنا امال کی جزاو سزایانی ہے، نادان لوگ چیخا مرحے کہ یہ پاگل ہے، اس کی عقل ماری گئی ہے، بھلا مرنے کے بعد ہم کہیں جزاو سزایانی ہے، نادان لوگ چیخا مرحے کہ یہ پاگل ہے، اس کی عقل ماری گئی ہے، بھلا مرنے کے بعد ہم کہیں دوبارہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں؟

### سورةالذريات حاشيه نمبر: 50 🛕

ایتنی میہ بات تو ظاہر ہے کہ ہزار ہابر س تک ہر زمانے میں مختلف ملکوں اور قوموں کے لوگوں کادعوت انبیاءً کے مقابلے میں ایک ہی رویہ اختیار کرنا، اور ایک ہی طرح کی باتیں ان کے خلاف بنانا کچھ اس بناپر تونہ ہو سکتا تھا کہ ایک کا نفرنس کر کے ان سب اگلی اور پچھلی نسلوں نے آپس میں میہ طے کر لیا ہو کہ جب کوئی نبی آکر میہ دعوت پیش کرے تواس کا میہ جواب دیا جائے۔ پھر ان کے رویے کی میہ یکسانی اور ایک ہی طرزِ جواب کی میہ مسلسل تکر ارکیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ اس کے سوانہیں ہے کہ طغیان و سرکشی ان سب کا مشترک وصف ہے۔ چو نکہ ہر زمانے کے جابل لوگ خدا کی بندگی سے آزاد اور اس کے محاسبہ سے بے خوف ہو کر دنیا میں شتر بے مہار کی طرح جینے کے خواہاں رہے ہیں، اس لیے اور صرف اسی لیے جس نے بھی ان کو خدا کی بندگی اور غدا ترسانہ زندگی کی طرف بلایا اس کو وہ ایک ہی لگا بندھا جواب دیتے رہے۔

اس ارشاد سے ایک اور اہم حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور وہ ہیے کہ ضلالت اور ہدایت، نیکی اور بدی ظلم اور عدل اور ایسے ہی دوسرے اعمال کے جو محرکات نفس انسانی میں بالطبع موجود ہیں ان کا ظہور ہمیشہ ہر زمانے میں اور زمین کے ہر گوشے میں ایک ہی طرح ہوتا ہے، خواہ ذرائع ووسائل کی ترقی سے اس کی شکلیں بظاہر کتنی ہی مختلف نظر آتی ہوں۔ آج کا انسان خواہ ٹینکوں اور ہوائی جہاز وں اور ہائیڈر و جن بموں کے ذریعہ سے لڑے اور قدیم زمانے کا انسان چاہے پھر وں اور لاٹھیوں سے لڑتا ہو، مگر انسانوں کے در میان جنگ کے بنیاد کی محرکات میں سر مو فرق نہیں آیا ہے۔ اسی طرح آج کا ملحد اپنے الحاد کے لیے دلائل کے خواہ کتنے ہی انبار لگا تارہے ، اس کے اس راہ پر جانے کے محرکات بعینہ وہی ہیں جو آج سے 6 ہزار برس پہلے کے کسی ملحد کو اس طرف لے گئے تھے، اور بنیاد کی طور پر وہ اپنے استدلال میں بھی اپنے سابق پیشواؤں سے پچھ مختلف نہیں اس طرف لے گئے تھے، اور بنیاد کی طور پر وہ اپنے استدلال میں بھی اپنے سابق پیشواؤں سے پچھ مختلف نہیں

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 51 △

اس آیت میں دین کی تبلیغ کا ایک قاعدہ بیان فرمایا گیا ہے جس کو انجھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایک داعی حق جب کسی شخص کے سامنے معقول دلائل کے ساتھ اپنی دعوت صاف صاف پیش کر دے اور اس کے شبہات واعتراضات اور دلائل کا جواب بھی دے دے تو حق واضح کرنے کا جو فرض اس کے ذمے تھا اس سے وہ سبکدوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگروہ شخص اپنے عقیدہ و خیال پر جمار ہے تواس کی کوئی ذمہ داری داعی حق پر عائد نہیں ہوتی۔ اب کچھ ضرورت نہیں کہ وہ اس شخص کے پیچھے پڑار ہے ، اس سے بحث میں اپنی عمر کھیائے چلا جائے ، اور اس کا کام بس بے رہ جائے کہ اس ایک آدمی کو کسی نہ کسی طرح اپنا ہم خیال بنانا ہے۔ داعی اپنا فرض اداکر چکا۔ وہ نہیں مانتا تو نہ مانے دیا ، کیونکہ اب اینی گر اہی کا وہ شخص خود ذمہ دار ہے۔

رسول الله طنگاہ کو مخاطب کر کے بیہ قاعدہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا ہے کہ معاذ الله آپ اپنی تبلیغ میں بیجا طریقے سے لوگوں کے پیچھے پڑجاتے تھے اور الله تعالیٰ آپ کو اس سے رو کناچاہتا تھا۔ در اصل اس کے بیان کرنے کی وجہ بیہ کہ ایک دائی حق جب کچھ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معقول طریقے سے سمجھانے کا حق اوا کر چکتا ہے اور ان کے اندر ضد اور جھڑ الوپن کے آثار دیکھ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑجاتے اور اس پر الزام رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ واہ صاحب، آپ ایسے وعوت حق کے علم بر دار ہیں، ہم آپ سے بات سمجھنے کے لیے بحث کر ناچاہتے ہیں، اور آپ ہماری طرف النفات نہیں کرتے۔ حالا نکہ ان کامقصد بات کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ اپنی بحثا بحثی میں وائی کو الجھانا اور محض اس کی تضیح او قات کر ناہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں بالفاظ صر تاکیہ فرمادیا کہ "ایسے لوگوں کی طرف النفات نہ کر و، ان سے بالتھاتی کر نے پر شہیں کوئی ملامت نہیں گی جاستی "۔ اس کے بعد کوئی شخص رسول اللہ من شرائی کی ان سے بالتھاتی کر نے پر شہیں کوئی ملامت نہیں گی جاستی "۔ اس کے بعد کوئی شخص رسول اللہ من شرائی کی کے بین اس کی روسے تو آپ ہم کو اپنادین سمجھانے پر الن منہیں دے سکتا تھا کہ جو کتاب آپ لے کر آئے ہیں اس کی روسے تو آپ ہم کو اپنادین سمجھانے پر مامور ہیں، پھر آپ ہماری باتوں کا جو اب کیوں نہیں دیتے۔

### سورةالذريات حاشيه نمبر: 52 ▲

اس آیت میں تبلیغ کا دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ دعوت حق کا اصل مقصد ان سعید روحوں تک ایمان کی نعمت پہنچانا ہے جواس نعمت کی قدر شناس ہوں اور اسے خود حاصل کر ناچاہیں۔ مگر داعی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انسانی معاشر ہے کے ہزاروں لا کھوں افراد میں وہ سعید روحیں کہاں ہیں۔ اس لیے اس کا کام یہ ہے کہ ابنی دعوت عام کا سلسلہ برابر جاری رکھے تاکہ جہاں جہاں بھی ایمان قبول کرنے والے افراد موجود ہوں وہاں اس کی آواز بہنچ جائے۔ یہی لوگ اس کی اصل دولت ہیں۔ انہی کی تلاش اس کا اصل کام ہے۔ اور انہی کو سمیٹ سمیٹ کرخدا کے راستے پر لا کھڑ اکر نااس کے بیش نظر ہونا چاہیے۔ نیچ میں اولاد آدم کاجو فضول عضر سمیٹ سمیٹ کرخدا کے راستے پر لا کھڑ اکر نااس کے بیش نظر ہونا چاہیے۔ نیچ میں اولاد آدم کاجو فضول عضر

اس کو ملے اس کی طرف بس اسی وقت تک داعی کو توجہ کرنی چاہیے جب تک اسے تجربے سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ جنس کاسد ہے۔اس کے کساد و فساد کا تجربہ ہو جانے کے بعد اسے پھر اپنا فیمتی وقت اس جنس کے لوگوں پر ضائع نہ کرناچاہیے ، کیونکہ بیراس کی تذکیر سے نفع اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں ،اور ان پر اپنی قوت صرف کرنے سے نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس سے نفع اٹھانے والے ہیں۔

#### سورةالذريات حاشيه نمبر: 53 ▲

یعنی میں نے ان کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری بندگی توان کو اس لیے کرنی چاہیے کہ میں ان کا خالق ہوں۔ دوسرے کسی نے جب ان کو پیدا نہیں کیا ہے تواس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بیداس کی بندگی کریں، اور ان کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان کا خالق تو ہوں میں اور یہ بندگی کرتے پھریں دوسروں کی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی صرف جنوں اور انسانوں ہی کا خالق تو نہیں ہے۔ بلکہ سارہے جہان اور اس کی ہر چیز کا خالق ہے ، پھر یہاں صرف جنوں اور انسانوں ہی کے متعلق کیوں فرمایا گیا کہ میں نے ان کو اپنے سواکسی کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے ؟ حالا نکہ مخلو قات کا ذرہ ذرہ اللہ ہی کی بندگی کے لیے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زمین پر صرف جن اور انسان الیسی مخلوق ہیں جن کو یہ آزادی بخشی گئی ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں اللہ تعالی کی بندگی کرناچاہیں تو کریں، ورنہ وہ بندگی سے منہ بھی موڑ سکتے ہیں، اور اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی جمی کر سکتے ہیں۔ دوسری جتنی مخلوق قات بھی اس دنیا میں ہیں وہ اس نوعیت کی کوئی آزادی نہیں رکھتیں۔ ان کے لیے سرے سے کوئی دائرہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اس میں اللہ کی بندگی نہ کریں یا کسی اور کی بندگی کر سکیں۔ اس لیے یہاں صرف جنوں اور انسانوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ اس بندگی کر کے خود حدود میں اپنے خالق کی اطاعت و عبودیت سے منہ موڑ کر ، اور خالق کے سواد و سروں کی بندگی کر کے خود

ا پنی فطرت سے لڑرہے ہیں،ان کو پیہ جاننا چاہیے کہ وہ خالق کے سواکسی کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں اور ان کے لیے سید ھی راہ یہ ہے کہ جو آزادی انہیں بخشی گئی ہےاسے غلط استعمال نہ کریں بلکہ اس آزادی کے حدود میں بھی خودا پنی مرضی سے اسی طرح خدا کی بندگی کریں جس طرح ان کے جسم کار و نگٹار و نگٹاان کی زندگی کے غیر اختیاری حدود میں اس کی بندگی کررہاہے۔ عبادت کالفظ اس آیت میں محض نمازروزے اور اسی نوعیت کی دوسری عبادات کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اس کا مطلب یہ لے لے کہ جن اور انسان صرف نمازیڑھنے اور روزے رکھنے اور نشبیج و تہلیل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مفہوم بھیا گرجہ اس میں شامل ہے، مگریہ اس کا پورامفہوم نہیں ہے۔اس کا پورامفہوم یہ ہے کہ جن اور انسان اللہ کے سواکسی اور کی پر ستش ، اطاعت ، فرمانبر داری اور نیاز مندی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کا کام کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے احکام بجالانا، کسی اور سے تقویٰ کرنا، کسی اور کے بنائے ہوئے دین کی پیروی کرنا، کسی اور کواپنی قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھنا، اور کسی دوسری ہستی کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد جہارم، تفسیر سورہ سا، عاشیہ 63۔ الزمر ، حاشیہ 2۔ الجاثیہ ، حاشیہ 30۔ ایک اور بات جو ضمنی طور پر اس آیت سے صاف ظاہر ہوتی ہے وہ بیر ہے کہ جن انسانوں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے۔اس سے ان لو گوں کے خیال کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانوں ہی میں سے کچھ لو گوں کو قرآن میں جن کہا گیا ہے۔ اسی حقیقت پر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات بھی ناقابل انکار شہادت بہم پہنجاتی ہیں (الانعام، 128، 100-الاعراف 38، 179، مود، 119، الحجر، 27 تا 33- بني اسرائيل، 88-الكهف، 50\_السجده، 13\_سبا، 41\_صّ، 76، 75\_ لم السجده، 25\_الاحقاف، 18\_الرحمٰن، 56، 39، 15\_

(اس مسکے پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد، سوم، الانبیاء، حاشیہ 21۔ النمل، حاشیہ 23، 45۔ جلد چہارم، تفسیر سورہ سبا، حاشیہ 24)۔

# سورةالذريات حاشيه نمبر: 54 🛆

یعنی میری کوئی غرض جنوں اور انسانوں سے اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ یہ میری عبادت کریں گے تومیری خدائی چلے گی اور یہ میری بندگی سے منہ موڑ لیں گے تو میں خدانہ رہوں گا۔ میں ان کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں بلکہ میری عبادت کرناخودان کی اپنی فطرت کا تقاضاہے،اسی کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں،اور اپنی فطرت سے لڑنے میں ان کا پنانقصان ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ "میں ان سے رزق نہیں جا ہتا اور نہ یہ جا ہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں ''،اس میں ایک لطیف تعریض ہے۔خداسے برگشۃ لوگ د نیامیں جن جن کی بندگی بجالارہے ہیں، وہ سب در حقیقت اپنے ان بندول کے مختاج ہیں۔ بیران کی خدائی نہ چلائیں توایک دن بھی وہ نہ چلے۔ وہ ان کے رازق نہیں بلکہ الٹے بیران کورزق پہنچاتے ہیں۔ وہاں ان کو نہیں کھلاتے بلکہ الٹے بیران کو کھلاتے ہیں۔وہ ان کی جان کے محافظ نہیں بلکہ الٹے بیران کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ان کے لشکر بیر ہیں جن کے بل پر ان کی خدائی چلتی ہے۔ جہاں بھی ان جھوٹے خداؤں کی حمایت کرنے والے بندے نہ رہے، یا بندوں نے ان کی حمایت سے ہاتھ تھینج لیاوہاں ان کے سب ٹھاٹھ پڑے رہ گئے اور دنیا کی آنکھوں نے ان کی تسمیرسی کا حال دیکھ لیا۔ سارے معبود وں میں اکیلاایک اللہ جل شانہ ہی وہ حقیقی معبود ہے جس کی خدائی اپنے بل بوتے پر چل رہی ہے، جواپنے بندوں سے کچھ لیتا نہیں بلکہ وہی اپنے بندوں کوسب کچھ دیتا ہے۔

#### سورةالذريات حاشيه نمبر: 55 △

اصل میں لفظ" متین"استعال کیا گیاہے جس کے معنی ہیں مضبوط اور غیر متزلزل، جسے کوئی ہلانہ سکتا ہو۔

### سورةالذريات حاشيه نمبر: 56 ▲

ظلم سے مرادیہاں حقیقت اور صداقت پر ظلم کرنا، اور خود اپنی فطرت پر ظلم کرنا ہے۔ سیاق و سباق خود بتارہا ہے کہ یہاں ظلم کرنے والول سے وہ لوگ مراد ہیں جو خداوند عالم کے سواد و سرول کی بندگی کررہے ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں اور اپنے آپ کو دنیا میں غیر ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، اور ان انبیاء کو جھٹلارہے ہیں جنہوں نے ان کو حقیقت سے خبر دار کرنے کی کوشش کی ہے۔

#### سورةالذريات حاشيه نمبر: 57 △

یہ جواب ہے کفار کے اس مطالبہ کا کہ وہ یوم الجزا کہاں آتے آتے رہ گیاہے، آخر وہ آکیوں نہیں جاتا۔